

#### حقوق إشاعت بحق مؤلف محفوظ

### سلسلة مطبوعات ادبستانِ دكن

صدق حاکسی مخیرگزرالدین خال (۱۲۲) باخ سو (۵۰۰) جوزی ۱۹۹۳ء

یجای دد پیر ۱/85 ، 50 محرّ عد الردّت

رياض - ارفي سرورق : ولى تكرهد لين ليقو دائرة مركيس محيته بازار . حير الم

يھو وافرہ جربي جينه باداد جميد با چرڪ مربي نام فريت آباد

حفیظیہ بک بائنڈنگ درکس بھپتہ بازارحیرآباد مجدب ٹی فال افرشگر قادری

ا، مُسای بک ولی مجیل کان . حدر آبار دکن

۲: استو ونشس بك بادس ماركان حدر آباد دك

۳: مکان مؤلف. مکان نمبر ۱۹۵۷ - ۲- ۲۰

د د والمعلى داب سندن جنگ فياض جوتره سيد كل حيراً باد اسبي اعليا

526423 ijdi

۴: برویز نیاکس سردنین ، سغلبیده 285 <u>285 - 84</u>80

نام مختاب :

سؤلف : تعدادصفحات:

ى*دادھىمات*: '

تعدا داشاعت:

سىنەلشاعت: ..

تیمت . کتابت :

سرورت:

لمباعث :

طهاءت سرودق:

جبلد سادی : زیرکرمهام :



محمد فورالدين خان

### تزتيب

| P    |      |                     | أنسال                    |
|------|------|---------------------|--------------------------|
| ۵    | دنمي | . چېرا مېرا - ما    | مدق حائسی                |
| 7    |      |                     |                          |
| ١٠   |      | - حانیی<br>مانیی    | جناب مند <b>ڌ</b>        |
| 11   |      | ے حاکشی مرحوم       | موزت مدة                 |
| rt - |      |                     | غزلات                    |
| AA   |      |                     | نظین –                   |
| ۷٣   |      |                     | سخمس —                   |
| 1-1  |      |                     |                          |
| 1p   |      | مراصلاح             | صرق کے کلا<br>عدق کے کلا |
| 161  | يت   | انچ<br>اردرباری ایم | ا قتباس و دَر            |
| 154  |      | ن مائیں ۔           | خط بنام مد               |

بسم النداارمن الرسيم

### انتساب

مفرت مشبل بزدانی کے نام

بری شعل سے ہوتا ہے جن میں دیدہ ورسیدا!



شبلىيزدانى

### قدق جائسی \_ چهرامهرا \_عاتی

تد ستوسط بهم ومرا و رنگ گذری بچیرے سے نقوش دیکن سکر پیچک کے واغ بھی ، بہت جامہ زیب ، ہمیشہ شیرانی ادر سفید با جامہ زیب تن ، سرب ددی ٹوپ کبی ننگے سر بال جے بہوئے سیرسی مانگ بکل ہوگ بان کا ذیا دہ شوق مگر ذردہ کی آ میرش لازی ۔ سکریٹ پیٹے سے سند شراب سے گریزال ۔ ظرایی اللمع ادر منس مکھ ۔ خوش بیانی ایس کو وہ کہیں ادر مونا کرے کئی ، !

### بادداشت

حیدرآباد کے ہم دال بزرگ صمانی حفرت بنی بزدانی سے بیراتھارت بہ توسط و بہ طفیل برے کرم ذیا مخلص دو سول جناب سید عبالحفیظ صاحب مرحوم اور بک آبادی سند ، ۱۹۹۱ء میں ہوا، بید دوؤل جنابی اور بنی آبادی سند ، ۱۹۹۱ء میں ہوا، بید دوؤل جنابی حفرت بنی کے بولی جن بی بیکاف توبع دو تول میں تقے . بعض شخصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بار ان سے بلوتو باد بار بلنے کو بی جا ہے جھزت کی بھی ایسی بی برگی جام العضات فیرکشش شخصیت بی عل وفضل سے بہر مند؛ دوق شووادب سے آواست نہا نہ وخوش طبی ہے جو بر فعا داد سے کا حقہ شصف ، عمر جو رائٹی سے زیا دہ ہوجی نہا نہ تھی لیک میا ہے ہو بر فعا داد سے کا حقہ شصف ، عمر جو رائٹی سے زیا دہ ہوجی باد بی میں ماندی جان تھا جو بی اکثر ان سے نمان واقع خیریت آباد اس ذوق د میں بادی جات ایک میں بات ایک میں میں بات ایک میں ایسا محو ہو جا آباکہ بوت میں بات ایک سے آباد اس نہ بہوتا اور جب بادل نخواست الحقیا تو کیے دل ہی جاتا کہ میں دل سے آبھی بیا ہوا۔

ی ول سے احسابرا۔ حفرت ایک گرت سے خارشین اور گوٹ گر ہو گئے تھے ۔ لوگوں سے بلنا مجلنا موقو ہوگیا تھا ایکن مِن جاتا تو بڑی شفقت اور عرات سے خوش آ مدید کہتے السافوم ہوتا گویا میرے مشتاق و خنظر بیٹھے ہوں۔ میرے ادبی کام کو دیکھ کرخوش ہوتے۔

ایک دن صرق حالیی گی تالیف " مدباد وربار" کا ذِکرا گیا آو کیاب کی ت تعربیت کی دن مدت ما می کارد کی ایک کارد کی م

ہوتی تو تشریح کر دیتے تھے۔
حضرت بیلی کوشدیداحساس تھاکہ صدق جاکسی کی شخصیت ان کے حالا
اور شاعری برکمی نے کھی نہیں کھا حالا کہ ہم عصر شاع دل اورا دیول بی بعض درستا نہ راسیم اور شعفی روا لبطے تھے۔ نذکرہ لیگادول نے بھی انہیں نظر انڈا ته کر دیا ۔ انعول نے مجھے سے خواہش کی کہ کرائ کم جناب مقدق کا سوائجی تھاکہ ان کے کلام کے ساتھ مرتب و شائع کرول اگر جبہ کہ وہ ایک تنامجیہ کی صورت ، ی کے کلام کے ساتھ مرتب و شائع کرول اگر جبہ کہ وہ ایک تنامجیہ کی صورت ، ی کرول اور موقع کو غنیمت عبال کرکام شرع کو دول تاکہ ایک تیمیتی ادبی سوایع کرون اور موقع کو غنیمت عبال کرکام شرع کو دول تاکہ ایک تمیتی ادبی سوایع محفوظ ہو جائے ۔ ئیں نے حضرت سے و عدہ کیا کہ اس کام میں اگر دہ سیری میں نویم اوبی خدیت ہے دول گا۔ حضرت نے خوش ہو کرکھ دول گا۔ حضرت نے خوش ہو کہا کہ دول گا۔ حضرت نے خوش ہو کرکھ دول گا۔ حضرت نے خوش ہو کہا کہ دول گا۔ حضرت نے کو کھی کہ دول گا۔ حضرت نے خوش ہو کہا کہ دول گا۔ حضرت کے خوش ہو کہا کے خوش ہو کہا کہ دول گا۔ حضرت کے خوش ہو کہا کہ دول گا۔ حضرت کے خوش ہو کہا کہ دول گا۔ دول گ

مدق مائي ملم مے زیرائی لینے کی اجازت دی ۔ چانچہ بَن نے کام شروع بھی کردیا۔ نوٹس الحر انبیں دکھاتا تودہ میری دہری کرتے ادر حوملد افزائ بھی . خاق سے ایک دن كماكر جوكام مدة كا بحياس سال بيلے استے شوق سے مكھ رہا تھا توكياملو مخماكه ده ساراكلم اب كودين تكدر باعقا. مدق نے راجہ ما مب محود آباد اور فراب صاحب بریادان کی مرح میں جو تفائد سے مقے امنیں کتا بچہ کی صورت میں مجوا ہرانصدق کے نام سے مث لغ كي مقا مرافوس با وجود كونشش دستياب مد بوسكى . کام جادی متنا نگرمیرے تسابل کی دجہ دفت اد مدحم اورسست بنتی اُدحم بقت تیزی سے گزدر با مثا. اخر کار دائی مُدان کی گھڑی اُجا بک آگی ادر مقر تبلی ۵ ارجولائ ۱۹۹۲ء اس دُنیا سے رخصت ہوگئے۔ بربنائے رو الطافلقا و نیازمندی میرے لیے بی مدمرٌ جا لکاہ تھا۔ کا مرحے کا دھوارہ گیا اور چند مینے معرض التوا بی پڑگیا. طولی خامونٹی کے بعد تجھے مفرت سے کیا ہوا و عده يا دايا اور عن في معرسه كام كا ا غا ذكرديا. مَدَنَ مِائِي يُرِكُ شَاء تِسْطُ لَقريبًا جله احنات شاءي بي لمِع أذاكُ ک ہے کا فی ضخیم دلوان بقینًا ہو سکتاہے . جنا نچہ محتر مربو فیسر خواجہ حمیدالدین ماحب شآہد مریر اه نا مرسب رس کامی نے میرے ایک استفساد مرائے خط مي سخرير فراما: مَدَق مُاحِب ك اكلوق مي مرے مال دو سال بنل أ كى تقيل مجى كبھار ميرے بال اقى بى . فون برجى بات بوتى ہے . وہ بندو ساك بي كَيُ تَعْيِن اور وعده كيا متفاكر مندق حاحب كالحلام سائقة لا مِن كَلَّ مُمروه مذلاً بِيُ

ظاہر سے مادا کلم دست برد لبانے صافع بدگیا بوگا۔ جو غزلی اس کتاب میں شائل ہیں ان بس سے چدم صفرت شبلی کی بیات سے کی ہوئی ہیں اور چند غرابی مختف رسائل سے ماصل کا گئی ہیں۔ یہ سب کی سب سطوعہ ہیں . غراف کا انھی وافر ذخیرہ قدیم رسائل ہی موجود ہے مین جائی اس الکادی اس کتاب میں شائع ہونے سے دہ گیا۔ غرالوں کو جوالا ہو ہے ہادی سہل الکادی اس کتاب میں شائع ہونے سے دہ گیا۔ غرالوں کو جوالا ہی ساوا کلام غرطبوعہ ہے جو مفرت شکی کی بیاض سے حاصل ہوا ۔ یہ جو بی کلام ہے غیمت ہے ۔ محفوظ تھا اب مطبوعہ کا لباس ہین کر محفوظ ہوگیا جناب میری کر محفوظ ہوگیا جناب میری کر نے ایک ہوگ غرل اور خود نوشتہ خط سے عکس بھی گا۔ یہ میری کرنا بی نے مناسب سجھا جن کی ایمیت سے الکارنہیں کیا جاسکتا۔ یہ بی محفرت شکی عطاکر دہ ہیں . یک نے ایک ادبان کام مجھ کریہ کتاب مرتب و شائع کی ہے اُمید کہ جناب صداح جائی اور ان کی شاعری کو سجھنے یہ تا ایف مدولا شائع کو ایمیت میون ہول کا ایت ہوگا ۔ جناب احد کی فال صاحب اویب حیدرا آبادی کا بہت ممؤن ہول کا اجازت مرحت فرائی اس تا ایف کا مسووہ میں نے میرے دوست جناب کی اجازت مرحت فرائی اس تا ایف کا مسووہ میں نے میرے دوست جناب مجبوب علی خان صاحب افرائی کی سے اعول نے کرے بیٹے لیا ۔ ان کا بہت شکرگز اد مجبوب علی خان صاحب افرائی کے سے اعول نے ک بیٹے لیا ۔ ان کا بہت شکرگز اد موں کہ بڑے طوی کا دوست علی نے میاب شکری نے میں کے میرے خلوم اور محمد طوان کو کے کا نب و مطبع کی نومول سے سے اویا۔ اس کا رہے مرحل کے اور محمد کی نام و مسلم کی نومول سے سے اور ایک کا نب و مطبع کی نومول سے سے اور یا کہ مات کی مرحلے کے کا نب و مطبع کی نومول سے سے اور یا کہ کا نب و مطبع کی نومول سے سے اور یا کہ کا نام و میں کے دوست جادیا۔

محسسىدگۇرالدىن خال مەدەرىت تەسكىرالدىن خال

356-6-20 چبوتره سَيد عَلَى عَيد را باد

## جناب صت ق جائيي

اردو کے شاخرین شعراء میں حدق جائیں ایک باکھال لیکن زا ہوکشش روز گار شاء گزرے ہیں جن کوانتقال کئے ہوئے کچیے زیادہ زیادہ نرمانی کم ذین چِ بہتا<u>ہ</u> سال ہوتے ہیں ، عمر کا ایک حقتہ انھوں نے شال ہند کے روٹ و امراء بعنی لواب صاحب بیریا وان ، لواب صاحب دوجانه ، لواب صاحب بجوپال اور راجه ما حب محودآبا د وغیره کی مصاحبت اور دربارداری بی گزارا اُور عمرے آخری جھبلیں سال حیدرآبادی ای طرح گزاد ہے کہ اہل علم کے بطیقہ ین مقبول ومعروف ،اعلی عیده دار اور وزرا مے حکومت ان کے قدر دا ل یبان نک که شهزاده دالا شان لواب معظم حاه بهادر کے اعزازی معاصب ادر در بارے ماخر ہاش ،خوش گو اورخوش فیکر شاعر سے۔ ہندو سان کے چلی کے ماه نا مول ادر مجلول بین ان کا کلام شائع ہوتا۔ مشاعروں میں ان کی شرکت اور شعروسی کی محفلول میں ان کی آمدورنت نتی لیکن حیرت کا مقامے کہ ان کے حالات زندگی اوران کی خصوصیات شعری ، شعرا کے سی "ذکرہ ایس نہیں مِلتے ، مے دے کے ان کے ایک شاگرد عربین خاب احد علی خال ادیب حریبار نے بیلی مرتبران کے انتقال کے دو ماہ بعد ماہ نامرسب رس (حدراً بار) مارچ سند ، ۱۹ ۹۷ء مے شارہ میں اپنے اساد محترم کی باد میں ان کے شخصی محالی پر ان سے نون کل م سے ساتھ ایک مفون شائع کیا جو اگر جددل جیب سے گر ان کی زندگی کے فروری تفصلات نہیں ملتے " قصیرہ نکاران اتریر دلین "کے نام سے چارسوچوپہیں شواکا تذکرہ جناب سیرملی جوادرخوی نے سنہ 4940

کے اہم 'نفصیلات کچھ نہیں تکھے۔

شرادہ والا شان نواب معظم جاہ کے درباد کے حالات بہایت دل حبب انداز میں تکھے ہیں جو بڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی بیان کی شاعری سے متعلق ایک نی دربا فت بیر ہوگ کہ دہ علادہ تھا گیر، غز لیات وغیر کے بہری کہ کہ دہ علادہ تھا گیر، غز لیات وغیر کی بہری کہ دہ علادہ تھا ان کی غز لیات و ورحور کی بہری کہتے ہے جس بی ان کو دا تعی کال حاصل تھا ان کی غز لیات و ورحور کی سے ارد در کے برائے رسالوں میں بل جائے ہیں لیکن کوئی بہری کسی رسالے میں شائع بہری ہوئی۔ مرت دربار میں ایک بہری سالے میں شائع میں جو شنہ ادد سا ہے دربار میں سامے کھے سے اور سا ہے دربار میں سامے کھے سے اور سا ہے دربار میں سامے کھے سے اور سامے دربار میں سامے کھے اور سامے کھے دربار میں سامے کھے اور سامے دربار میں سامے کھے اور سامے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کی دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کہ دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کے دربار میں سامے کے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کے دربار کھے دربار میں سامے کے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کھے دربار میں سامے کے دربار میں سامے دربار میں سامے

اتفاق کی بات ہے کہ جناب مدق کا بہت ساکا مان کے ایک قر .. بی شاگرد اور سابق مب ایڈیٹر د ہنا ہے دکن جناب شبی بزدانی ماحب کے پاس محفوظ مقا جو تقر .. بئا سارے اصناف سی بہتر ہے . ان کے اس مجوع کل می دہ شما مجوی ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات می بھی شخصیوں کے بار میں کہی ہیں جو کمی رسالے اور کسی اخوار میں شائع نہ ہوگئ تھیں مون ان کے مافظ میں رہ گئی ۔ وہ اپنے ہے بہتکف احباب کی مجلس میں سنایا کرتے سے اور لطف کی بات بیہ کہ یہ بہوی میں کہ یہ بہوی ہی کہ وہ بعض مفرات جن کی میں ہوائد میں جو بہوں تھی ہی کہ وہ بعض مفرات جن کی مسابق میں جو بہوں تھی ہی کہ یہ جو بہوں تھی گئی تھیں جاب صدق کی ذبانی میں کرداد تحین دیے بیم میں جائے اس خیال کے کہا تھی مجالا ہی جائے اس خیال کے کہا تھی میں اور دو شاعری کا ایک قیمتی سرایہ ضائع جا سے گا۔ اس خیال کے کہا تے ہی اور دہ تا عرک کا ایک قیمتی سرایہ ضائع جا سے گا۔ اس خیال کے کہا تے ہی فراہم ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا مے سابھ شائع کردیں ۔ گر فراہم ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا مے سابھ شائع کردیں ۔ گر فراہم ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا مے سابھ شائع کردیں ۔ گر فراہم ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا مے سابھ شائع کردیں ۔ گر فراہم ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا مے سابھ شائع کردیں ۔ گر فراہم ہوں انہیں تر تیب دے کر ان کے کلا مے سابھ شائع کردیں ۔ گر

ماکی فلع دائے بری کا ایک مردم نیز تصبہ ہے۔ بہیں مہ پیدا ہوئے اور پہیں پردان پر سے ان کا تام نای مرنا تصدی حصین تھا۔ ابتدائ تعلیم مجال ہوئی اور اعلیٰ تعلیم میں درس کاہ میں بائی یہ کھے معلوم مہروسکا۔ بہرحال ان مَدِنْ مَانِّي

۲ مندسی میانز ہوئے کہ شادان و فرحان این سندسے سروندا ملے کر دار تحین

دی ـ

چورہ برسس سے بدری چرد ہوی کا حیا ند يرتونك مع بجرشرن انستاب ين

إدحر مامد عثمانيه مي جناب صدق كے تقرر كا مئلد در ليش عقا الفين قری امید متی کم مهارجر کی توجہ سے دہ اپنے مفقد میں کا میاب ہوجائی سے لیکن ایک مشکل برا بڑی مقی کہ جامعہ عثما شہر ہی پر ونیسری یا لکیراری بر تقرر کے لیے سند قا ملیت در کار مقی جس سے استثناکی کوئی صورت نیکل منسکی ۔ بالاخر جناب صدق اس کے سبادل کسی اور جائیداریر تقرر کے لیے مبالاجر اتعادن

عِاہتے تقے جن کا د عدہ بھی تھا بھر اس میں تا خیر بیر تا خیر بیوری تھی جو جنا<sup>ب</sup> صدق کے بیے نا قابل برداشت محقی ۔ان کا بیانہ صبر محیلک گیا۔ ایک شکوی

اسر تطعه سکھا اور عمرے در بار میں مہاراجہ کو بیش کیا۔ اہنوں نے مدق کی

زبانی سننے کی خوامش کی ۔ بحركايتنا جناب مدن فجهت جوش وخروش سے دہ قطعہ برط معا، ابتدا كے جند

شعرمه و قوصیف میں تضوہ مہاراجہ نے بطرے شوق سے سنے جب آگے مر چھتے ہوئے شعر را ھے گئے :

سندم آتی ہے جواحیاب کبھی لوچھتے ہیں آج تیرے لیے کیا کوئی بھی جنگی مرسبیل

دَم ہے سنے یں خفا اِتن بھی اخیرے کیا گویا تاخیرے مقصد میددائش کی دئیل

مثوق ہے تاب إ دھرا در تمت ہے اب مدتِ و مدهٔ جان بخش ا معصر طحل طویل

اسے وعدے کو ہے در کار حیات الیاس اس سے سر پر نیس ہو کتی مری عمر قلیل

مالاجہ سکوانے سکے ۔ان کی پھسکو مونی خیرادر امیدا فزاعتی بعد جیر ان کے ایکا سے جناب صدف کا تقرد مرسد فو فاشیر دارالعلوم بلدہ کی مرسی

برعل مي آيا اور برسل لازمت تاختم الازمت جادى را جناب مدق ایک زمان کرای کے لی سیر واقع لؤاب انتخاب جگ کے ایک مکان یں جو موجودہ مرم حاہ ہوسٹل کے روبرد واقع تھا کرایہ سے مقیم رہے۔ تریب ہی ان کے احباب مودد دی برا دران (مُولانا الوالااعلی ودد ادر مولانا الداليخ مودودي) أ عاحدرص برد فيسراددد لظام كالح عزيز احمد مدد گار ناظم طلاعات ومعلومات عامه الحجد على الشهر مولف منظر الكلم وغيره رہتے تھے۔ شام میں مولانا مود دوگ کے مکان پر برسب حفرات بالا لسٹ ذام جمع ہوتے۔ قاضی عبد الغفار ، جوش کیے آبادی ، ڈاکٹواشرٹ المحق عرفاک بھی اکٹر ککس معفل میں شرک دہتے . براے دل حیب نداکرات ہوتے ریاست کے مالات پر تبھرہ ہوتا یا تھرا علی عبدہ دار دل کا ذِ کر ہوتا۔ شاعری پر بحث ہوتی توجا صدق اپنے دل چیپ اندازی محفل کوگراتے، شریکے عکل معزات سے سے ر چھے شعر سننے میں آتے ۔ قاضی صاحب اردو کے علادہ فارسی اشعار می کناتے نرمن کہ یہ دل جیب معفل دات کے سات آکھ بیے کھی دس گیارہ بج مک جی رہتی۔ سُولانا مودودی جب جا عت اسلای کی تشکیل کے سلیمیں مجھا كول نتقل مو كي تويه محفل درم برم موكى . جناب مدن الجهي اس مكان في مقیم سنے کہ ان کا تبادلہ دارالعلوم سے مارسہ فوقا نید انگریزی جا در کھا ف مرہوا

جو عابدروالسرايك كلى كے اندر دات سے اس مرسم كے اُد دراساتان بن

خاب مدن کا مقام بہت بلند تقا۔ وہ اپنے دل جیب طریق دکس اور دل نشین طرز تغییم کے سبب طلباء میں بہت مبلد مقبول و مالؤس ہوگئے۔

اللَّهُ عِنْدونوں بعد خِباب صدق الكورى كے إلى كے مكان سے الله كم بہر لويسف الله

حكت جائي مے بنک واقع رسالہ حبوش (اے ی کار در ) کے ایک مصدین فروکش رہے۔ جب ىك جناب صدق كى والده نقيد حيات رجي وه كرما أوردمفان شريعي كى لو بل تعبيشول مين جاكين جاياً كي كرت عظه بعد من جب والده كا انتقال سوكي ترايي ا بليد اور خور وسالى الركى كوايف ساعة حيدراً با دلا يج عف ان ك ساخة ان کے جوان عربرادرسبی کاظم میں بھی رہتے تھے ۔ رسالہ جسوش بی بی سند 18 وا میں ان کی المبیه کا انتقال برو کمیا جن کی "رفین مسجد قطب شامی خیر به آباد کے عقبی قررستان میں ہوئی۔ اس موتع پر حباب صرق کے دوست احباب اور شاگردول کی کثیر تعداد موجود مقی.

چند اہ بعدرسالہ جبوش سے تخلیہ کرکے نظام کا لیج کےعقب میں ایک مکان سے بالائ حقد می آ مخرے۔ ای مکان سے دوران قیامی شنرادہ والا شان الواب معظم حام بهادر سے دربارے دالبت ہوئے ال کا کا ما م شہرادہ معروح نے فر مائش کرے ساادر خوب واددی ۔ ازراہ تدروانی ان کی اعزادی مصاحبت کا اعلان کی اس اعزاد کا سبرا شوکت عی خان فات ک مسرب جعول في شيزاده والاشان كو جناب مدق كا ايك شوكساكر ال كا غائباره تعارف كرايا تغا. وه شعربه تها:

> ال مے تعلق عام کو غیرت نہیں کرتی تبر ل! اورئي كم بخت فطف خستاص في فالأملي

شہزادہ والا شان عمے در بار میں جہال جاب صدق کو فونر میں اینے سا تقیول کے ساعد شہرادہ والاشان کی ہمکائی کا مشرت حاصل عقا اور دیگر تعشات سے دہ بہرور ہوتے تھے دہاں دہ وات کے فواب را وت سے بیم محودم رہنے کہ در بارمجر دات کے آعظ بجے سے شروع ہوتا تو نماز نجر کی افال كوبر فاست بوتا. جاب مدق كر لوف كربشكل خيد لمح اسراحت كرنے پاتے کہ مدسہ مبانے کی تبادی سے لیے بڑی ناگوادی سے انفیق بدرار ہوم بانا برا ا - سات سال کی طویل کرت ای حال می گراری . جب شیراده والاشان

مدّن جائي

تین ماہ کے لیے بورپ و مار بھنے تواس شاد دربار داری سے نجات بی ۔ دوران طازمت ایک مرشه خاب صدق کا نادله بلده حبررا باد سع ملی بیر مر بوا تفاجال سے دہ جلدی مدرا لمہام تعلیات نواب مبدی بارجنگ کی مدر سے ملدہ والیں ہوگئے تھے . معرایک مدت مے بعد عادل آباد براادلہ ہوا ۔ امنوں نے مقام تبادل موج ع الزيت ہونے كى مكليف كواره مذكى - جندماه كى طويل رخصت ہے کراس تبا داری منوخ کرایا اور پھردد سے فوا منیہ انگریزی میا در گھا ط مرا رود رہے بداعلم د ہوسکا کہ جناب مدق کب تک اس مرمد پر اس رہے، اور کب بہاں سے وہ اور نگ آباد تبادل موکر سکنے۔ اور نگ آباد کے معتبر دانشور اور شاعر جناب مقدّر منج ماحب انسوس كربوصوت كا انتقال ياري عن زماد طالب علی میں جناب حدق سے اُردد بڑھی مقی اور مشاعودں میں ان کو غُرزُل برعة بوك مشنا الن كابيان سيه كر عاليًا مسند ١٩٥٢ باسند ١٩٥٧ یں وہ اور کی آباد سے والم بنم برسکدوش مور اینے وطن ماکیس رواد ہو گئے۔ برمال اہوں نے ای اندمت کا فری مرت اور تک آیا دی گزادی جس سے بعد حیا آ مِي وَبِنَا نَعْيب نِبُوا. اس دوران بياست حيد راكبا دكا خات بوجيكا تقا. حيات ادك وه مجرامن فضا، خوش مال ادر آسودگی ختم بهو حکی تقی . ده اِد بی صمیتیں ادر علی حمیج باق مدر مص من ببت معنوش باش ادر أبل علم حدر آباد كوخير آبا دكيب كياساك جاجی تھے۔ ان مالات میں وہ حدرآبادیں کیوں کرسانن نے سکتے تھے جب کر بہال ان كاكوكى بم لذان بهدود مذبهسرن بم خيال!" ورباد دُديار" بن لكفت بن جيداً إر الی جگا دستی جصے کوئی خوش سے جوار تا کر مجوری مرک برق ہے آخر ایک دن ده محموب شہر حمیرانا بڑا جن کے درہ درہ سے مجھے محبّت منی . دل اس نویال سے یکش پاٹش نھاکہ یہ خور بھودت شہر مہیشہ ہیشہ کے لیے بھیو شآ ہے گرصبرک بیل معیاتی پر ر کی کرناگوار کابی گواماکیا " (میس)

بدل ناخواست وه جدرآباد دکن سے اپنے وطن جائیس رواد ہوئے۔ ال کی آنکوں نے حدرآباد کا عودہ اورخوش حالی دیکی تنی . دکن کی تہذیب سما قدن مالی بانکین ، شعروا دب کی مفلول کی بہاری اور اراء کی رنگارنگ بزر آدائیاں ان ۔ بیے جنت نگاہ اور فردوس گوش تھیں۔ معبلا حالیس میں ان کے لیے کیار کھا تھ بقول ان کے وہاں علم ومیکن کی بجائے بے خبری اور جہالت کا دُور دُور نظا۔ سوسائی کا فقدان اور گھر کی تنہائی انگ سوہان رُوح محتی ۔ غم دوران محبل نے بے شغلی کا واحد شغل انفول نے یہ شالا کر قائم کا سبارا نیا ، در در با درور با

ان کے آخری دور کے حالاتِ نندگی گذامی کی ندر ہو گئے معلومہی کہا کہا کہ کا ندر ہو گئے معلومہی کہا کہاں رہے اور کیا کیا افت دائن ہر بچی ۔ بالا خرگنتی کے دو جار اخبار ورساکا میں یہ یہ افور ناک خرجی کہ صدق حالی کا ارجوری ۱۳۸۵ ہار دمفالا میں انتقال ہوگیا۔

ان کو کوئی سرید اولاد دیمنی درف ایک اکلونی ماحبزادی می محترم مرفیس خواجه حمید الدین شاید الدین ما حزادی باکستان می مقیم اور بقد حیات می داور ده ان سے وا تف ادر طبیت میمنی میں داستاد ذرق نے کیا خوب فرایا ہے :

ر ہاکسی سے نام تیا مت نلک ہے دوق کولاد سے رہے ہی دویشت حیار لیشت

جناب مدق کے شعر اولا دمعنوی ہیں جوال کے نام کو باق اور زیرہ رکھیں گئے۔

محدافورالدين خسان



ا حَدَعَلَىٰ خان اديب

#### احرعی خال ادیب

# حفرت صب ق جانسي روم

يا دش بخيرا سنا ذي تولى مرز ا تفكرت حين حاصب مدق جاتس جب النّر کویادے ہو مے تو حید راباد سے بسبول اُمرا ما میردادوں بچاسوں کر یٹیڈا فسول اور ما تنی ماحب کے ہزار ہا عقیدت مند شاکردوں سے بہتو تع نبدهی تنی کر ا خوار رہنا ہے دکن اور رسالہ سب دس حید را باد کے ذریعہ مرحوم کے کا نبود بن انتقال میر طال کی خبر باکر بعض اللہ کے نبدے اُن سے تعزی جلسے کری سے ختم قرا والصال تواب کی مجلسیں بریا ہوں گئے اور ان کی یا دیا تی رکھنے کے ایک آ دھھ منصوبے کو آد عملی مامہ بہنایا جائے گاکیوں مرحوم جال دنیا سے شعروادب میں اینے خدا ڈا د فضل و کمال کی بدولت عالگیر شہرت کے مالک محضے وہاں حدر آیاد كى شائسة ادى محفلول بين بمنشد زينت مجلس في رسي طلبائ مارس قطع نظر سردائة تعليم (جس م أن كاللانت كالعلق را) كي نبسرة رج کے کلرک سے بے کر صدر آعظم وقت سک سبی ان کے مخلصانہ برتا د مشرقی وَعِلاِنگ اور بےشل "جا دو پیانی"کے قائل نفے . نداسنی الطبغہ گوئ ادر حاض جوابی کا بہ عالم عقائم روز رہ گفتگورتے ہوئے بات ہی بات بداکنا اُن کے بائی باہما تحيل نقا ہے ميکرون سے دربراہي واسطه نه ہوتا جيكہ بجوگوي مي انظيل مدل ماصل منا. اُن کی زندگی کا قابل لحاظ زمان در بار داری پس بسر بیوا - حیرآبا د كى مركارى الازمت بلنے سے بيلے شالى بندس وہ غالبًا لواب صاحب بريالوال اور معیر کسی را جدصا حب سے دربار سے منسلک رہے ۔ حدرآباد بن سکاری الماری کہتے ہیں آ کے دِل بِن نقو گھی کشرط ہے
ہم بھی کمی کری گے دائی رسم و راہ بی
اسخان بن کے دوست سے الدن نشان دو
جی جا ہا ہے جی ہے لوجیوں بی راہ بی
کی بدنصیب دل ہے کراس بادفاکی قدر
میری نِگاہ بیں نہ تنہاری نِگاہ بی
میری نِگاہ بیں نہ تنہاری نِگاہ بی
مین فیکے ہی صدق کے اشعاد بزم بی
آئے لگا ہے مُطف اخسین آہ آہ می

0

وہ عربے عزود کا دِلْ ہی گزرمنے ہیں میں میں گررمنے ہیں میں کے ہیں سے نظر نہیں میں کہ وہ کہا ہیں گرمنے ہیں موہ کہا ہے فرائد دِل بی الرہنے ہیں الرہنے ہیں الرہنے ہیں کہا ہے کہا کہ کہا ہیں کہا ہے کہا کہ کہا ہیں کہا ہے کہا کہ کہا ہیں کہا ہے جوا ہے ہیں مادی شکا یتوں کا بلا ہے جوا ہے ہیں اور وں کوجھی کیلے ہیں گراس قار نہیں سی

ا نژودید نبال کا زردی وخ سے عیال کیول ہو وہ ظالم سرگراں کیول ہوزمانہ تدگم کس کیول ہو

میت میں موافق میرے دوراً سمال کیول ہو توہی نا مہر یاں جب ہوتو کوک مہراں کیول ہو

ے متحادور فراق بارکیا اس سے لئے یا رب ذمان دخل ہی میں انقلاب اسمال کیوں ہو

چن سے ہوں کے اے بگبل بنالے آشیاں اپنا ذراسی بات پر برہم ہزاج با غبال کیوں ہو

عدومعی کرے نادگر گیا اُن کی بنگاہوں سے اہنیں تو ضدہا سکی کوئی میا ہم زبال کیول ہو

ا سے پیٹے بھاکے مغت میں اک مجرش کھانی تنی اویں نظری جہاں باہم وہال دل درمیال کیول ہو

مد الو وعدة ديدار فردائے تياست پر يبيں جو بات ہو سمتی ہے وہ آخر د بال كيول ہو

تعودی مرے لے مندق اکر کہ تھیا کوئی تہاری مباں اگر سم ہی تو پیر تم نیم جال کیول ہو

دَم لے تک الموت ذدا بہر فکرائے والیں مرا قاصد در چا ناںسے تو آئے

ہوجی خلش روح کوسے مائے لذت کیوں کرکوی وہ تیر کلیجے سے بکالے

لے نالاً دِل اس بیہ اٹر مِوتو بَی حَبَا اوْل بے فایدہ ہوں عُرشس بلاستے کو ہلاسے

حسرت ہے کہ مُنہ سے جی سنون ناذک باتیں اونچی دِنگا ہوں سے مجھے دیکھنے والے

اے قادر مطلق ترہے اسکال بی نہیں کیا بے طور وہ بحراے ہی بری بات بنا لے

الدُكوسون تمين عاشق نے سيدهارو الدُكرے عربين عاشق كے حوالے

یشتے ہیں مٹانے سکے ہیں نقش وفا ہے اے حمن مجھے صفحہ مستی سے رشا لے

ایسابھی ہے کنامی کوی سندہ اللہ دللہ مرے دو تھنے دالے کو مکٹ لے

میرستم می ان مخلش بی مزه بی سبت ده درد سے مجرمی بودل ک دوائی سبت

دَم بھی نحفاہے ومل کی دل سے دُنا بی ہے جینامی ناگوار ہے نسب کر د وا بھی ہے

وہ دن ہیں کمسیتی سے بنبل گیریے شاب شوخی سے ساتھ آنکھول میں الن کے میاہی ہے

جاناسمجھ کے لے دل دلجانہ حمشہ ہیں مسنتے ہیں ان کا چاہنے والاخرے راہمی ہے

می بی ده بی جو آسے، اس و بیرین میشر منده آتے بید مری خفا مبی بی

فا وش ابسے لے دِل دلیانہ سے سے محدث سے محت میں ایسے میں میں تومی فعالی ہے

محراب یاد وہ مھے آئی ہی ہمکیاں در وقت نزع سیوی نوش می نفاجی سے

اے صدق اس کانی رسائی ہوکس طرح ش مثل پائے شوق کے دست دعامی ہے سمھے نے دیکھ کرخود نبین سمل دیکھنے والے د کھائیں کیا تجھے ہے تابی دل دیکھنے والے

ہوا ہے فاک اگر بن جا عبار بررہ لسیل بگونے فاک اکٹر اعداد کے محل دیکھنے والے

سنسی سمھے تھے تلب مفطرب بربا تقد کھو بینا توری کردو دیئے ہے تابی دل دیکھنے والے

کان غزه ین تیرنگاه زه کرچکا کوئی اوید! کے جنش شرگان قائل دیجھنے والے

رہ چھٹ جلئے کہیں دنگ حنادست خاکی سے کفٹ انسوس کی کرخوں بھرا دل دیکھنے والے

سوال دصل کالبس لبس جواب إتنابی کافئہ۔ اداسیمسکرادے روئے سائل دیکھنے والے

جوهمگرا جس جنگلہو دہیں رکھ نے توہتر ہے مراحمرت زدہ ٹوٹما ہوا دل دیکھنے والے

خلاشا ہدیہ سری کے سے قابل عرت فلک کویاس سے مندل بہزل دیجھنے والے

تبان سوخ کودل دیکھنے کا صدق دول ہے مربے اشعار تو دیکھیں مرادل دیکھنے والے 0

ڈ مائے مجع وآہ نیم شب کیا کا م آئی ہے کہ مبتی متی اب اس سے چکی ہے اعتمالی ہے مروت ہے حاہے دوتی ہے دل ربائی ہے فقط ال کل دخوں میں ایک عیب بینے فائی ہے جواب خطائھیں گے مثرم میں غفلت کیا گئے ہے حقیقت میں کے ایات قامد نے بال ہے دُعاً كَا لَى رَحْقَى كُورِنَاكُ مِعْوِنْ مِن بِرَحْيِعا لَى سِيت يى قنازى جائى يى قرىح اداتى ئ رمی دُم شاری مشاکراختر شا ری ہوں رفیق شب یہ ہے وہ سونس در در مرائی ہے مری المجمی می البی بات برتیدی مرا بات، می جعُوں نے بات بھوی غیری اکثر بنائی ہے سمحتے ہیں وہ حذب سا دگی کولوں ی بے رکیدا وگریخی کی فطرت می ذوق خود نمسا لاہے دەكس كى نازىسے ذكر دفلئے غيرستے ہي رہوں میں تو مرائ ہے کہوں کھیے ورائ ہے سمجتے ہیں کو گیا میرا مالک ہی بہت ہیں کوئی شاتے ہی ترے بدے کوست باردیا کے

بيب بيعق نظريا تم ې آنکسوں پی کھیکتے ہيں سمجي وہ محطف مضااب اس تدرسط عثنا نکہت

فرا کامشرے میں گزرتی ہے درتی ہے موں کیا اس کوجس نے آگ سینے می تعلق سے

جواب ن ترانی برجی ہے امرار سک کو حفیقت میں اس کا نام فیست آزمائی ہے

مزیدلی حن کی فطرت زانے کے بدلنے سے وہی ہے اقتقاتی ہے دی ہے اقتقائی ہے

0

غررة دیکن اوائے ماں ستال دیکھا کئے وصل میں شب مجرفیایت کا سال دیکھا کئے

فِتْ مِنْ فَسَاد آسسمال دیکھا کے دوست کودسمن پرکما کما مرال دیکھا کے

۔ افت جاں ہے ترا اخلام بھی اے بے دُفا مُطعن ظاہر میں ستم سوسو ہناں دیکھا کتے

کل ای کوچہ میں کیا عالم تھا میرا کچھ نہ اُو جھے ایسی مالت ٹی کرتیرے پا سال دیکھا کئے لاگمتی مانا مرہے خرمن سے برق وہا د کو حیرت اس پر ہے زین داماں دکھا سکتے میرے الحصے ی در دولت سے دونی الحری چشم حسرت سے وہ اپنا آستاں دیکھا کئے مال دل ہدم مزے ہے ہے سرآجی اس نوسنا ہم می فاموشی سے رجمہ اشاں دیکھیا سے ان ہے آتے ہی دگر گؤن ہوگیا رنگ حین ر اہ گلجین نے عمری سنہ با غبال دیکھا کئے با ون بطرف في نظرون من المكاكر ديا غ عبر اس دن سے ان کومٹرکوال دیکھا کئے رشک تفاہر ہر قدم رہانظ کو نے نے یہ می واستے بھر تھرے قد مول کے نشال دیکھا کے مُفت سرِردال بہے دیروحرم می عمسرعجر تکراد سف مقی نشان کا دوال دیکھا کئے بزم خواں پی کھنے ہے خوب کا مستدی کی حمّن کے بہت سے بیٹن بسیاں دیکھاستے حببن دیراستنامشهوری کهندے کوی دل سے فَدا مِنا ہے آسانی سے یہ بلتے ہی شکل سے صل درد محبّت کا ذرا بنا ہے ہشکل سے جگرے نیرتو تعینجول کر مینجول کن سے نے کھانکھ کے نورصل ساکھ اٹھادل سے لنيم منع نے آگر كہاكياست عفل سے مٹریکتی ہے کیجالیمان وصرت چتر بسما<u>سے</u> كرآ اكر بكل ما مائے خردست فالل سے علاج سوزدل اسکول سے کما بہر می کود کھو عِيرِاكِ الْعَنَى جِبَالِ يِهِ آكُ نَيْرُجُونَى لِيُتَكُلِّ سِي عبہ بردار گردشم میں تا رید ہوں قربال اسے کہتے ہوکیا مجد کو تواسطوائے ہوگل سے بنين معلوم كما جلوه نظر آياجواب كب د معركما لي ول دلواند بيرون ذكر مل م فراکوبات رکھن تھی کرتم نے بھی ترس کھسایا کیسی کوورنہ یہ آمد کرسٹی جذئہ دِل سے

وہ عالم نزع کا وہ انتظاران کا معیافہ اللہ بیکلنے کو تو دَم بیکل ہے سے سینے کی سے میں انتظاران کا معیافہ اللہ سے سینی کو تو دَم بیکل ہے کہ سومیں رات دن سرانیا فیکواتی ہی سامل سے دہیں مجبون کے عقت کہ دہوش ہجر بی گرانی تھی کہا لا تھا جہال سنہ لیے نلک میلی نے کل سے محلت ان دکن ہیں صف رق ہے گرم غزل خوانی میں میں دی ہی میں ارتبے عادل سے کہدو کیا منتے ہیں ارتبے عادل سے کہدو کیا منتے ہیں ارتبے عادل سے کہدو کیا منتے ہیں ارتبے عادل سے

ناکام ترے مفت کا الزام نہ کیتے دل کام کا ہوٹا تو کیا کام نہ لیتے سمجھے ہم کوسمجھنا تھاکہ یہ وعدہ ہے سس کا سمجھے تم بھی تفافل سے بہت کام نہ لیتے مانوس جوہوتے خلش دَرد سے تم بھی عیرول سے دکھانے کا تمجھی نام نہ لیتے

تو مجد سے وہ برسم میں ترجی ہے نظامی ين خوش مول معى ديجه توليتي بي إد حرمى زخی نگھرئے نا : سے دل بھی ہے مبر گرمی پیوست بیمی نیراد صربهی سے ادھسر بھی ان کوبھی قرار این جسگراپ جسیں آتا كيا قهرب كم بخت محبّت كى نظر ميبى کہنا بھی ہے کھران سے بہابھی نہیں حسّا ما ہے اب بھی بہول اور مگر نے کا ہے ڈر بھی مذعهر كالمع مرى بالبي سدوه لي مدن مطلب يدسب مرناب أكرنجه كو قو مرهي

رُخمت الى بزم سے إلى مدت دل افكارة به بعول جى طرح مُكتاں سے مُبلا ہوتا ہے بوئ تقے سوال بوت رئے لب برحا سے دہ بوئ سال ارت لب برحا سے دہ بوئ سال انتظار نظرتا ہوا ب کا

بیں بھی یا د کرنا جب پنتیں کلیاں تھسستاں کی قم ہے مجھ کو اے ملح وطن شاغریاں ک بباراً في المائن وصحبال عيولول نے دامال كى خبر لے توبھی اسے دست جون مبرے گرما کی مجبی حدیث کارون سی شربت سے ادماکی تے عاشق کا دل تصویر ہے گور عزیال کی إد مرد كمداد دل مفطرك حالت إجيف واك **رقم ما تحق**ے بیرماری واستا<u>گ ہے</u> دردینہاں کی مجى أك تيزنا دالبسكي مي دل في كاما يحسّا خلش اپ نک نهیں نبلی فگرسے *سکے پیکا* کی دی فلالم را قائل ہے ان محشر خرا مول میں موت مرا مول میں موت اسے جسکے بو آتی ہے بارخی ارمال کی نقاب رُخ الحادي بسناس كم الكيم كمية يه مانا بزمي سارى خطائق جيم سيال كى

### وصل کی رات '

كييه أميريتي يول كارگر هذب بنسال ہو گا دِل إس ببلومي أس ببلومي ده ألام جال موكا "كا فی رخی فرقت كی وصال دوست سے بموگی عیری گے دن خوا و ندا دو عالم مبرال سرگا بكائ كردش دورال سے بنخون و خوار كلى زمین آدام ده بوگی فلک داحت رسال موسکا إد معروه مبروش رونق فروز ببلوك عاشق ادُّ صراً هُ مَّب بِن زَبِت نَزاً کے مَال ہو گا تاں اُدھر چیچے ہوئے تاروں کے جمرط بی مذبا إده بحقية لول كي نازك يبيج برجان جهال بوگا ضیا بار ایک ہی ساعت میں ہوں گے دومتا ہا ده رثب ہوگی کرجس میرروز روش کا گھاں ہو گا ربيع كالات بحبيش نظروه خوش نامنظ كر موكَّى زُوح كوبالبدكَّ ول شا دسكال بْكَا يهال عجز ونياز عاشقانه بيساري ياتي

غر در و دليي و ناز دل داري و بال واكا

## نظيي

غَ ول کی طرح نظیں بھی عاشقا رہ حبہ بات سے مرقع ہیں ۔ دُلا وغم کی دل سوزی اور و حَال کی تُسَرَّتی کو اسٹوْب بیان کی حیرت نے بے حدد انکش اور اثرانگیز بنادیا ہے ۔ \*

ادھ بر لخط عشق ناشکیا داد کا خواہال اُدھر آبادہ بسیداد حق کے امال ہوگا

د بال بول محدادا منطق بروه متقدينا وال مي الله مي الل

زبانوں کی کرننگی کام دونوں مت سفظری سمسی پرٹوئی قسمت سے کوئی مہر بال ہوگا

مجی سنس سنس میریز کرآ غازایا محت محا مجھی رورو سے اندوہ شب فرقت بیا ہوگا

مجھی ہوگی شرکایت شکر سے بیرنے یے غطت کی کھی ہے کھٹکے اظہار سِتم ہائے نہال ہو سکا

کھی خوے جفایر دل ہی دل پی تقعل ہول گے کھی ذکر د وابھی طبع نازک میرگرا ل ہو گا

کشیدهشق سے ہوگا کبھی طن حمیا برور کبھی دونوں بن ہاہم ارتباط جسم طال ہوگا سمہ نیں نین کی ساتھ سیرروکارمٹی ہوگا

سمجی دونوں طرف اک آگسی بیوکی بچی ہوگ سمجھی اک شرم کا ہلکا سام دہ درمیال ہوگا

سروراً تکھوں میں ساغر باتھ بی مستوق بیلوس زبان صدق بیث کر خدائے دوجہا ل موگا

### تجحدنه لوجيو

کیا کہوں تم ہے مڑہ کیا خود فاموشی ہے ہوشیاں سے ہیں آلام بے بڑی یں ہے ضبطی ماکیدا ئین وٹ کوشی میں ہے منہ سے کہتے ہ*یں م*ہاں جوبات فامتحکا ہی کیمه نوهیوشیر کیول میرنز م<sup>ارخ</sup> کیول زرد ، کیا ساوک دانشال میری بہت فیردرد ہے داشان دل کا خرکون ساطنگرا کهول وصل كالتحصينون سال يا بمجركا تضركهول مكتى تسمت كى ما تقدير كا تعرنا كهول مركذشت عثق طولاني بيدي كياكيا كهول کھر مذابع جو حیثم کیول فرنم بن م کیوردیے نی ساؤل داشال مری بیت بیردر سے

ترک و فاک تسین

توبہ ہے ہیں اب جاہ کا ادال خریں کے دل لا تھے اُسجانے خرد جان مذکری کے

غیروں سے بھی ہے راہ توہم دبط سے گزائے عیر ذکر و فالے شہ خوباں نہ کریں ہے اے وحثت دل ہوسمگل آسے کہ جاسے پھراب کے برس جاک گریابی دکریں گے ہم نے توبہ ٹھان متی کہس آج کے دن سے بات اس سے پیجی تاحداسکال نہ کریں گے لیکن وی ملنے کو مٹرھا آپ سے موردت عيركه مذسكے يہ تو مرى جال مذكري كے ا زندگی دل نہیں اے صت بات گوارا ہم اب سے کسی درد کا دامال مرک ع " نا مروسوفي "

پوچے جودہ نامیر بال زندہ ہے خدق ناتواں اے نامہ برکہناکہ ہال کل تک توانکھوں یہ جی ج جس دم میلا ہول تیں اُدھروہ نرخی تیرنظ سر ہا بھول میں تھا مے تھا جگر دو نامھا لیکڑ تھیا دھونہ تا خال شمع سرکتیا تھا ہر بیالسس پ اسے سوز فرقت النحدر اے شیا گافت الا آبال کتے ہی قرم کھا کے پریٹائ ول کی سودا ترا آکے زلف پریٹیاں مرکزیگے

دہ بات ہے ہیں ک نہ دہ تاب حبکر میں سینہ بدت نادک مڑ گال نہ کریں کے

یوست بھی ہودہ بت تو خریدارنہوں گے دیا کے نقال نہ مریب سے

ہر چند غم ترک محبّت ہے جُراعنہ بے دجہ خورٹ مدسگر کے جاں نہ کرلیا گے

دہ خن پر مغرور ہیں ہمشق بیر نازاں بے وجہ خوشا کہ می عنوال شکریں گے

اس کشمکش ضبط می گرجان ہی جائے عینی سے پھوخواہش درماں مزین کے

بھولی نہ اگروعدہ امروز کی خفت فررا سے بھی وصل کا سامال نہریںگے

سر موردی گے بتھر سے مگر لوح جبیں کو منت کش منگ درجا ناں دکریں سکے

ہنں ول کے بہلائی گےدل کی سے بہم می اب شام دسم کریہ پنہال نہ کریں سے مجوب ومغرورسين نازآفراي د نا زيمن!! ناكام آنكول كيمكي ناداردل كيميال

جب سے بھری تیری نظر دورو سے ہمالی ہے ہم ر گِنتا ہول تا ہے مات بھرشا بدہے اس کا آسا

كردے كيولے تكي اداروش مادا غم كدا ا محقد برنظر والي سلاحرت سے فبال جهال

بھے سے میں اپنا دہے تولے میں آوا رہے آگے ترہے بھیکا دہے دنگ بہادلوشال



بيار ومحروم دواناسثاه ومشآق قفسا ېم دم د کوئ ېم نوا ، محرم د کوئ داز دا ل مرن ایک تیری جخ ، حرت نه کوی آ رز و ہوجب خمد اینا دل عدو بہے دلیق ومیوال كيسني تومارا بيرندبي بالمبايل مزاكس بے مودجن کی کوششیں وا تول کی محت رامیکال حجدااس سے جوطا روداد غربما میلسیدلہ گه تری فرقت کا ککه گرشکوه درد نبا ل نوش گوببت دیجھے گمرد کیھانیںالیہاا ٹر بإنى بويم كالمكر اللدر مصص بسال گونالهٔ مشاهٔ تفاحال دل دله اید مست ليكن عجيب افسار تهاردر و ديائن خسة جال

مرت بحری تقریحی الفاظ میں تاشدیمی بربات اس کی تیریخی برفقرہ اس کا تھاساں کے فِلنہ ایام میں کے دل برگلفٹ م میں اس شحق کا پیغام میں جس برجھی تھا میرباب اس شمع بزم دلست ال لیے دشک ماہ وشتری لیے غیرت مور و بری تیاج خوبان جہال

#### منه<u> کروجینتی</u>

جناب مدّق جائی اپن الزمت کے آخری دُور بی اور نگ آبادی سے اور دہیں اور نگ آبادی سے اور دہیں سے اور دہیں سے اور دہیں سے الزمت سے سیکدوش ہوئے۔ دہ کا نگریس کو پشد کر فی سے کا نگریس کے زعا کی تعریف بی قطعات بھی کھتے تھے میرے دوست جناب مفتر رہنے ماحب نے دونظیں جھیج ہیں جو درج ذیل ہیں۔ یکم فرسم سند 1961 دہر جنی سے سے دونظیں جھیج ہیں جو درج ذیل ہیں۔ یکم فرسم سند 1961 دہر جنی سے سے دونظیں جھیج ہیں جو درج ذیل ہیں۔ یکم فرسم سند 1961 دہر جنی سے سے دونظیں جھیج ہیں جو درج ذیل ہیں۔ یکم فرسم سے دونظیں جھیج ہیں جو درج ذیل ہیں۔ یکم فرسم سے دونظیں جھیج ہیں جو درج ذیل ہیں۔ یکم فرسم سے دونظیں جھیج ہیں جو درج ذیل ہیں۔ یکم فرسم سے دونظیں جسم سے دونطیں ہے دونظیں جسم سے دونظیں جسم سے دونطیں ہے دونطیں

دِیا روستن ہے تھارت بی فوسٹی کا جنم دِن ہے جوابرسل جی کا

بہتار ازہ آئی ہے حب من من من دراغ افلاکٹ پر ہے ہرکی کا

برصادی ملک کی بھے بڑت برمادی بنہ عقا ہے کام تنبی آدمی کا

بجائے تحفہ ایھ بھیجیں گے ہم شعر فجرا ہو لے عقب پیدت مفلسی کا

#### تاريخ وفات

جهات دعيل المهم المهم المعلى المرادي المرادي

وات برما فرجلت لي استاد من وفت سويمه غسيلد . زين عاد تمين در جوار حق بسيا دا مُدوع ما د عنسبدي بإدا تنهشن زيؤكنن يرمشنن لأهم فتشدا ونافشعا كشت طوفاني محتوان بمسسرهين ادستنے بود دہ افراق کی اؤلسي بود در ايل جسته متبائم السيلح بدي شب بإشخاله ذاکر انسیالمن بدسے درائجسن نگبتا ثبت است برصفسات دل گفتها قدن إست درسمار و دبن شد کنعامت برگم به در بندوستان كان خطابش دادمسلطان دكن سشاه والا بمرات درارز مشتش ومين اوستخده درمسرو على سال فولش مَدّق گفت و در بفت مرد استناد شغسيتق ابل فن A 1443

#### فطومهنيت

ا علی حفرت مضور نظام نواب میرعثمان علی خان آصف جاه سالی کے ابتدائی دورم کوست میں سربهالاجرش پرشاد مدا والمهام دیاست حیدرا با دلینے عبد سے سے سنہ ۱۹۱۱ء یک مبکدوش ہوئے کین حسب فرمان آصف سالی دھبارہ سنہ ۱۹۳۷ء (۱۳۲۵) صدراً عظم کے عبدہ جلید میرفائز ہوئے۔ جناب مقتق نے اس مسرت بین قطع تبدیت مہا واجر بہا در شاقہ کو بیش کیا تھا:

جس دن سے تقی صدارت علی بہ تیل و قال اہل دکن سے دل عقے عجب اضطراب میں

کس کس طرح سے دہم جاتا تھا اپنار گگ کٹاکیا خیال اڈا آ تھا ہوشن خواب یں

بیم درجاسے ہوئن وکا نسسہ بسان شمع استش بجال نتھے فیکرعذاب د**گ**واب ہی

بیم ایسا آبا شاکر ادباب ل وعت د رہتے تخ جس سے آملے بہر سے ذاب بی

رکھتی تھی اپی دولت عظمی میں ایک دا سے مسندنشین باب حکومت سے باب می

یه بات هی که طرنهیں باتی مخی کوئی بات تاخر سرپودنی مخفی سوال و جواریمی خود بادشاہ کھوج یں ممرت سے تھے مگر جمت نہ تھا کوئی نگر انتخب ہے یں

میں ہوں اسے اس کی کسی کو خبر نہ مخفی مطلوب خود گئے انھی آکھی گئے جاب ہی

خالی نامنا بربردهٔ حاکی بھی تُطف سے موالی مان مناب بین موال میں اور کھی دیکٹ نقاب ہیں

جھائی ہوگ گھٹا توغم انگیے زمنی مسکر دل بولٹا نھا چا ندمجی ہے اس سحاب ہیں

ناگاہ آئی مڑدہ نازہ کئے ہوئے باد صب بسی ہوئی عطر کیا ب میں مشکر فندا کہ محلین عالم سے دن بھرے آئی بہت ارباغ جہان خواب بی

اس کا روال کے باعظ میں آئی زیام مک جس نے دلول بدکی سیسے کوسٹ شاب بی مختلعہ جس ماہ آسسمان وزارت کے دور میں المکمت کا منہ کسی نے مذربیکھا تھا خواجی

چودہ برس سے بعد وی جو دھوں کا جا ند براز فیکن سیسے عیر شرف آفت اب بیں مُن کر کہ صُسکان ہوئے ہیں جناب ممث آ د دَواری خومی کی نیر دلی شیخ وسٹ اب میں

کا ذرگتوں ہے سامنے سمبسے میں گرمٹرسے زاہد حسنے کھٹی کرمیجا فعل کا جسٹ اب پی

ذوق بشکارشاہ ہے تسربان ماسیتے ٹان کہاں ہے ال کا سیاست سے باب یں

جماشف وه دل كرجس كمازل مين منود مقى انتخاب من المتحسن بو نكبه انتخساب من قطعها المتحسب المتحسب المتحسن المتحس

خالی ہے زرسے ماعظ تو آیا ہوں شرمسار دست کیمن سشاہ دکن کی جسٹ ب یں

ایاسے ول کا محصے کو ہر شار کر سُونی بی کھے ابھی مری جشم فیرا سب بی

قطعه سوبادامتمان شخدی رہ سشدیک میروں سے میری آنکو د مجب کی شاب میں

نین جناب زرکہیں ماجت روائے مسلق مجد کو جس ہے بارجو ان کی جسنا ب میں

بے تدر بزم اہل بنریں جوں کسس طرح کا نسٹا ہو جیسے میں لوئے برگ گا میں ہیں بربات بامزہ ہوتو کے قدق اِت ہے
دیکین کو عامبی جاہئے اس کی جہناب بی

اے ریک واب کے گسن اسکال کے بادشاہ
جب تک اُبرگاب ہی کرئے رہی شہاب ہی
اے اور و نارع صد ہستی سے بادشاہ
جب تک ضیاء سے ماہ ہی اورآ فاسی
دولت جناب شاد کے قدموں سے دیکے
وولت جناب شاد کے قدموں سے دیکے
وولت جناب شاد کے قدموں سے دیکے
وولت جناب شاد کے قدموں سے دیکے

#### ل قطع<sup>ئ</sup>

والا شان شهراده نواب معظم جاه بهادر نے ایک عدی موقع پر جذر " بار فرکیل اوراب نشاط بمی اور دُور دواز مقا ات سے بلوائے سے جناب مدت در اور کا در دور دواز مقا ات سے بلوائے سے جناب مدت در اور کا میں تکھتے ہیں ۔" دہ بہان جو ہزار ہا دو بے خرج ہونے کے بعد دور دُواد مقا اللہ سے اس تقریب سعید کے لیے بلوائے گئے سے ای سقور دکھیں مقیم ہے۔ ان کا سیر و تفریح کے لیے نوائیکال برش کے اشارے بر مقرم دکھیں جو دات دن ال کے در دادہ بر حامر دویت ۔ ۔ ۔ جس دی سے سوار یال گزیمی ماہ چلے تھویہ جرت بن جاتے بعلوم ہوتا تھا کہ اسان سے کو برت ارب صرد آباد کی سیر کے در دادہ بر حامر بوتا تھا کہ سواری کی نظامہ سے منا شر ہو کوئی نے اپنے کرنے از آئے ہی ای مار کی ایک سواری کے نظامہ سے منا شر ہو کوئی نے اپنے کا در فرات کا ایک سواری کے نظامہ سے منا شر ہو کوئی نے اپنے کا در فرات کا ان لفظمال میں اظم اور کی ایک سواری کے نظامہ سے منا شر ہو کوئی نے اپنے کا در فرات کا ان لفظمال میں اظم اور کیا تھا ۔ ( فران دیا ۔)

گُل گشت کونیکل بی اس شان سے تحدیریا <sup>ل</sup> إندرك اكهار معانقش نظرآ تأب تسخ ملائک کی ماصل ہو جسے قدرت اس حسن کا ہرول پر تبضہ نظرا تا ہے معردت تماشه ہے اک سردخراہ ل مجی بونما ساوہ قد کیسا زیبانظہ رآنا ہے نک منک سے دوست ایسانعشوق نزدیکھاتھا یا رب تری قدرت کا جلوه نظراً تا ہے انسال ٹوکھا آ گےام کہ مطافت کے رنگ گل نٹ ری معی میلانظر آ تا ہے بنسنے من در دندال جس وقت جمیکتے ہیں غنی سادین کتنابیارا نظراتا ہے جی کے ہر جند کہ مجع میں بریکان ساہے سبسے بر شخص کو نسب کن وہ ایٹ نظر آتا ہے 🔌 جس كى طرت الله ي من كا فرى گھنى ملكسيں . ج وہ در س مادو کا گشتا نظر آتا ہے . ا تازك سى كلاق مِي دِيكَشْ جِيكُم فِي كِتَنَى ﴿ إِنَّا سے کہ انگونلی میں کویا نظر آناہے

## محس ؟

خمد یا محمد شاعری کی آیک قدیم صف ہے۔ سمی شاعری غربی ساعری غربی سمرعد اس طحد سے مسکا ئے جاتی کہ شعر سے مائیں کہ شہور سے جاتی کہ شہور شاء و مفہوم سے مربوط ہوجا میں اور اجذبیت ظاہر نہ ہو تشقد میں خربوں کے بعد منا خربین کی تما مربور شعرائے دوا دین میں غربوں کے بعد جہال دیگراصنا ف شاعری کے نمونے ملتے ہیں خمسے مجھی موجود ہیں .

بخاب صدّق سے خدخسے دستیاب ہی جماس منف میں ان کی ملبع آزمائی ، ان کی زبان و بیان سر قدرت اور شاع ان عرارت اور شاع ان کال کا نبوت ہے۔

## أشاد جليكى نعت پرخمسَه

ایشاً تناد حزت جلیل کی مندرجردی نعت کی بناب مدّن نے تفین کی بناب مدّن نے تفین کی بناب دملم کے کہ ب وہ برخی ہی پراٹر سبے جس سے عشق رسول العُد علی دملم کے دا لہا د عذبات کی بنایت کیف اور نرجانی ہوتی ہے جو معرع اس برگائے گئے ہیں اسے برجستہ اور موزول ہی کہ اس نعت شریف کا جزلا نیفک معلوم ہوتے ہیں اور نول محسوس ہوتا ہے کہ ان معرول کے بغیراصل نعت کا مفہوم شون دہ جا تا ا

منرب ما دن کب دکھائے گا اثر ہا تھ لفے شوق کا ک کب بنے گا دام سب یا تھ لفے فاک پیٹرب ہوگ کب کمل العسک یا تھ لفظ فاکس یا تھ لفظ فالے کا مسابق میں ہوگ دن مستبدہ سم کا تھ لفظ فالے کا مسابق میں ہوگ دن مستبدہ سم کا تھ لفظ فالے کا مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کا م

ومورد فرصى بي تمركة الكمول بن نظر المقطف

د سومد د فیف توفیق الهی جب سے خضر داہ ہے باانٹر مبراہ ہے ہر بات فاطب خواہ ہے فخرے انکھول کو، نا زان فلب ف اگا ہے ایک فلوٹ گاہ ہے ادراک تملی گاہ ہے

دیدہ و مل آپ کے دونوں ہی گھریا مُصطَفعے یہ ملا

سید رکیشوں کے بیے وحبرشفاخش ملیم مرکد مندان مجنت کی دُوا حمسس ملیم زندگی میری مجی کر دے با مزمسس ملیم ہوٹمک افشال کسی دن آپ کاحسس ملیم میا بتا ہوا

عا به البول لذت زخ حب كريا م<u>صطف</u>

من كامنه ب قافلاس الادامت كابنه فلان من ما من نبوت يا إسامت كابنه ما من نبوت يا إسامت كابنه ما ميول كو داسط فلان شفا عت كابنه ادر به وه كون جوسر دار حبنت كابنه

آب بن باآب سے اور نظسر یا مصطف

خطہ جنت خنگ ہے دِل کوگر ما ٹائنیں " دِر کاخ دشاخ من لیتا ہوں بلحث آئنیں بازئریں عرصد محسشہ ہے گھرا آئییں نام لیدا آپ کا ہوں اور کھیرا "ائنیں نام لیدا آپ کا ہوں اور کھیرا "ائنیں

رات دن يالمصلف شام وحسريا بمصطفط

سبخہ زاہدہے اظہارشیخت سے سکئے شخ کی ہومت ہے اعلان کوامت سمے لگئے ظاہری سیاماں کی کیا حاجت عبادت کے لئے چٹٹم تریلے کر میلے ہی ہم زیادت کے لئے

اس سے چوکس کے تہاری رہ گزریا مصطف

نزع میں جب نفس کوصاتی وصفاسے ہیرہو موش اپنے کا مذ باتی إملات بازغسیہ سع مب لوگر تم ہوکسر بالیں توکسی کسیرہو اس مبلت ک خسنہ مال محاظم بالخسیر ہو

دَم يُكُلُ مائع متبارس نام مع يا ممصفط

### حفرت جأى كى نعت برخمس

تاكجاده جوشش وحشن ومسيم يمصحب راكمم تا بھے باحیث تریم حیث می دریا گھر کئے دہروسیتم کدررا ہش ز دمیرہ با کنم كنتے لود يارب كررو بيرب و بطي اكم شحبه به مکامنزل وگه در تدبیت جا تهم لیت ہوجا آہے ناکا می سے دل کا موصلہ ہو کے مثل گر رہیتے ہیں مالیس سے دمت دعا أب بك آنے نہیں دیتاہے بخت الرب بإ دَمنولِ النُّذب سوئے خود مرا راہیے بِنَمَا تاز فرن سسرندم سازم زدیده با کنم مرده ہجر کی اک آگ سینے میں ہے کب سے تیل ىيەتمنا*ىپ كەجب لەلىيەللىم آ*كەرگى خاک دِل کر دے ہولے مٹوق دریقے ل ترزوئے جنت المادیٰ بروں کردم ز **د ل** مِنْمَ این بسسکه دار خاک درت ما دلی کنم مت يثرب إول ميلا مول ين حزي وول الول امن غربت بن ترسي كمن الفت مي محرل ز ندگی عَمِرکی وبال ہوجائے گی محتّت وصو ل 🛚 كردموات مدينه لويك آمديا رسول

ماِن خود را من نِدارے فاک آن جمع ما کہنم

آرزو سے جب زیادت کا ہو حاصل افتخار دن ہو پہلو میں تو سینے ہیں مجر ہو بے قرار بیل طوا ف روضته اقدس کروں دلواند وار بردر باب السلام آہم بھریم زار زار

گه به باب جبرل از شوق وا دبلا محنم

می خورم از دست غمخان ممب گرم رکنطهٔ می نشاخ کخست دل از حبیث مرّ مرکخطُ از زبان مت رق جستم لزمه گرهه پخطهٔ مردَم از شوق تومعذورم اگرهه کخطهٔ مردَم از شوق تومعذورم اگرهه کخطهٔ

0

# "نطين غزل ما فظست إزى

عثق تو بعشس را منهول با د درد تو دواسے ہر ذاہل با د زلعت تو محسس منول با د حُن تو میشد درنسسندول با د دویت ہم سال لالہ محول با د

> اے کان مباحث و العت اے ماہ جسین داہ طلعت اے معدن خوبی ولطانت

اندر سین ہو اے عشقت ہر دوذ کہ ہست ددفزوں باد

اے زینت خرب کوان مسکا کم اے دونق ہوستان مسکا کم اے قائل خمسلق ومال عشا کم فند مجد دِلمسسسساں عشا کم در فدمت نا مست نگول ما د

صدق جائی ماصل ہوکمسسال میں مخبسسکو سپر وانہ ہو خسسلق شمع توہو مُرشتے رہی مجمع پدلزندہ ہیں جو

سرمتباکه د لیت دونسم تو بے صبر ونشدار و بیسحل باد

> گھیرے رہمی نئرے درفیدا ئی چرکھٹ رپستدا ہوجسہ بسّا گی دن دونی ہوسٹان خود مثمّا ئی

جشم نوز بهرول ربانی !! در گردن سخد دفنول با د

> جبسيدلا ہے غم فراق ہے مد الڈکرے بر آ ئے قصہ د اے لاکہ عَہٰ ڈاوائے ہی قد

برکئن که به بجب رتوره ستازو از ملفه وصب لی توبرول بار

تعلی توکرمست جان صافظ دوراز لب برکسین ودن باد

له بچرا معرعدن لِ سکا

## عجم ون خاك دبلوى ك غرل أنهنين

مومن خان دہوی موتن سے طیات میں ان کی دوغرلہ موجود ہے مہہلی غول کے اندیک شعران کہ دوغرلہ موجود ہے مہہلی غول کے اندیک شعران ، دوسری غرال سلسل اور بکسال معنون سیسے ہم آ ہنگ ہے اور بطرز وا سوخت میں گئ ہے حہا بنے بہا غرال کے مقطع میں فراتے ہیں ؛

مکہ اور منسن ل بطسر ز واسوخت مونتن بیر اسے مشناین کے ہسم

مومن بہ اسے سنای سے طہم معشوق کی کی ادائیوں سے دل شکستہ ہوکر دل کا بخار بھالاہ اور خرب جلی کئی مسنائی ہے اور ایک دوسرے طرح وار مجبوب کو اپنا لینے گا انتہاہ دیا ہے کہ نم نہیں اور ہی ۔ مؤتمن ، صدّن مائسی کے کبند بدہ شاعرتے۔ مؤتمن کی غرب کے موت پانچ شعر ترفینی دستیاب ہے ۔ لفین ہے کہ لیے دی غرب کی تفین کی ہوگی۔ ان کا غیر طبوعہ کلام جر ملے خبنا ملے غیمت ہے ۔ خاص بات سے ہے کہ مؤتمن کی لے بی لے بلاکران کے انکا نہیاں کو خوب نبایا ہے اور یی شا برکا کیا گیا۔ کیا عشق سے باز آئی سے ہم اس کی توقعم نہ کھائی گے ہم مال ضدر ہے کردھائی گے ہم

اب اورسے لو لگائیں گے ہم جوں شمع مجھے جلاین گئے ہم

> دل پرشب غم جو ہوگی بھیکاری بہلائن گے مکو کے آہ و زاری بچوڑیں گے مذبایں دضع داری

گرتری طرون کوبے تسبراری کھنچے گا تو ہوٹ مائن سنگ ہم

> بو چیس سے مدوب کر کیوں خفا ہو۔ احجما نہمسیں بو سے نابولو سر بھی ہیں غسب بور یا در کھو

دل دے مے اک ادر الله وہ کو ہر داغ میدواغ کھائیں سے ہم ا کھوں ہہ آگر رہا نہ سٹ اگر پی لیں گے نظر بحب کے اکشو مشوخی سے کسی میان کے سیتم جھ

گردیکھ کے ہنس دیا اگر تو منز پھر کے مسکرائیں گے ہم

> مائے تو ہی ترے در سے اُنٹوکر جھیلیں سے جو آپٹے گا سَر پر ہے صدق گوا ہ لے سِتم کر

بنت خارد جیں سبی تراگھ۔۔ سوتن ہیں تو بھر رزآئی مے ہمہ ریک اور انداز سے اس شعرکی تقیمیں کی ہے :

> فائم میں نگیں سبی تراگھ۔ بچھ ساہی حسین ہی تراگھ۔ فرددس بریں سبی تراگھ۔

بٹ فامہ جیں سہی تراگھ۔ موتن ہیں تو تھے بنہ آئیں گے ہم



مون کی ایک غرب کا معطع بہت شمیر سے مدق نے لیدی غرب برخمسد محصا ہوگا مگرا فسوس حرف معروف مقطع ہی برخمین بن سمی جوابل ڈون سے لیے تبرک ہے۔ لواب اصغربا یونگ جب می سمی جوابل ڈون سے لیے تبرک ہے۔ لواب اصغربای مظلی ؟ مج کو حبار ہے بھے تو مومن سے اس مشہور شوکی تفیین کی تھی ؟

> عیش ونشاط محفل لانداز هجود کر الیت ومصر درشیشه و باینه هجود کر آب و بواک کوچیج مسبانا نا جعود کر

الندرے كم رئى بت ونتخانة حموال كر سؤتن علا ہے كھيہ كواك بادساكے سا

#### اشاددائے کے ایک قطعہ .. ( صَدِمذ ہمجئیں) پرتضین طاحسے ظہو:

خوش نیکرسمجتا بروجه مین ساختی گو کس دل کونه غم ہوگا دہ مغموم اگر ہو افسردہ ودل گرو خزیں دیکھ کے اس کو

کل ذآغ سے بوچھا کہی نے کہت آق کیا مال سے لے بسمل معمام مخراتی

> مس شوخ کے انداز تفاقی کا ہے۔ مل کس شمع کا بروانہ ہے کس گل یہ ہے ایک معلوم تو بروبا عثی انٹ ردگی دِ ل!

سرشارہے کیوں بارہ انددہ سے غانل گردوں نے بلایا تجھے کیا جام حب ال

بیکس کی محبت نے بنایا نزا نقت الاعتبار اعتبار الاعتبار ا

لاع ہے بدن ،حشک ہی لب در دہے ہوج سب ہجرمے آثار ہی صورت سے ہوریرا سر

آنکھول سے برستے بی دراشک تمن سبینر ہے ترا مضرن الام حرب وائ در میش ہے س دوست کی دوری کا تھے تم کس دشمن حال مے لیے ٹیراہے یہ عالم رہ رہ مے بہلوں سینے میں ہوکا تھی ہے جیم

كيول دل بين الما تقد بيئيون جيشم بي كيرنم بي تخصي مُذِا كون سا آلام مب دا ن

> مدہی ہے کوئی رنج کی اے کشنہ ابر د بس تھنچ ندآئیں نہ بہا آنکوں سے کسو جینا ہے تو بلنے کا زمل آئے گاہار

ا غاز مُلِانَ کو حب اِن مَسْمِعِه آلر ہوتا ہے وصال ایک دن انجام مُلِانَ

> مکن بنیں کی حسیارۂ در ددل مضطر لیکن ہے ہراک کام کا اک تت مقرر ب**ان برگ تجے** دو است د رید ارسیسر

ہاں صبر ہیے در کار اس غریدہ جو مر حسرمت نہ تھلی وصل کی ہنگار حدا ن مُرْنَا ہے۔ سُکُرِکس سِنم آما بیس کُرنَو ممس سے لئے ہے۔ ناب ہے ملم آوکھ ہو کیا محرم اسسرار معمنا بنیں ہم کو

ربیکن سے کہاہائے مالی معبوریان لی جیو مجھ اور کرو فر کریا لا نام حرب دالی

> رس منرسے کروں آہ بی افرار مجت شامان محتب دست زادار محبت جعیرون مجھے صحیرے افکار محبت

احباب كر تخف واقف اسرائي محبست جفيلات كر او مورد آلام حبران

مُرِنَا ہِمِ سُكُر صَّبِطِ مُحِيَّة كَمِي وَمِنَ دے ان كوب نقرے جرنہ بول جانے الے وانق نہيں كون اس ترجی اِسْفَدَّری ہے

م و چھے کے اتوال خطا داری طبرے گویا کد دیا ہم نے مینیا مجندائی بے جانہیں تجے سے ترکے حاکم نفرت سے بے کر نہیں رحم کے قابل تری مالت بس دیکھ کے بے مہڑی ارباب محبت

اک ناد کمیا مرخ گرفت اد کامورت مطلع بدر پیرهاس نے تہد دا م شخب الی

> کیا لوصتے ہو گئی کا لام حب دائی دشمن کو سمی بینا مذیر مصام مباکی دل کا بیاب سی کے مرانام مبدائ

النّدية دسع كردش اليم حسِّوا في مرصب قيامت شين شام ف ال

# الفين غسزل إدى

إَدَى عَلَى سِيمُ مُرَان كَا نَام بِيا فَى مِن درى بَهِين سِيع ... جشم عاشق سے توربنا كہيں ا همپ أول بن عكس انكھول سے أمراك في دوا بنا دِل مِن بوگئے دیكھ كے خوش ادري دنيا دِل مِن

دلی ا مادیس آنی ہے سے دلی یں ا ہم جی دِل کھول کے دکھلائی کر سے میادل میں

> رحم للندكه بي كب سے گرفت اد عذاب مكري مجب المطلف كى بين ابني تاب بيو في كا عاشق بے تاب سے كب بك ربيجاب

اؤ بہا ہوی اٹھا دُرُخ رکشن سے نقاب شوق ہے جین ہے بہویں سمت دل میں

> بے دفاعے بگرددل نے بہمسانی کیا ایک نے دوسرے کو بروم دیم سراز کیا آونے کوں السبہ تاسف بمت طمناز کیا

دوست کو دوست کے مہاں نے سازاز کیا دردان او کلیجہ سے تو عظیر دل بی دل ہے انم کدہ جب سے بخدا کے کافسر محفل فین نہیں اپنے کیسند فاطسہ اگرز و ایک جو کی بھی تو ہوا بہرا الجسسر

برکه در کان نگرنت نک شداخسر بن گئ بکسس درآئ جوئتسنا دِل بین

> مّدق سے لاز چھپاؤگے کہاں تک ہا آئی تمریکرماک جاہیے مکن ہوجال تک ہا آئی کے ۔۔۔۔۔ کوئے ثناں تک ہا آئی

جل کے بیو تعلیانے تہیں آئی دہاں یک بادی ہم سمجھتے میں جہال کا سے ارادہ ولکہ بی

نواب سير ليسقف على خال ناظم كى غرل خيسك

ن ظربین شنع غالب به ناز میده ا

نواب مید اوسعت ملی خال مد مرف شاع مقع بلکه قدد دال شخن بھی تقعے . غالت تواشاد تقعے می لیکن اسپر تھوئی ، بھی تھوئی ، جلال تھوؤی ، اسپر بیائی آلیم تھو اور واپن جیسے استا دان شخن ان سے دربار سے دالبت تھے ان کی ایک غرل کی انگیر میان اور استاد دائے نے تقیین کی ہے چنا نچہ حضرت انہر کے داوان مراہ اسپ

حدق حاتبي ادر اساد رآغ کے دلوائ گلزار دآخ " ین نیفین موجودیت ، خاب محدی نے ان اسا بنه سخن کے خسول کو بیش نظر کھ کراس غرک برطبی آز ما کی کے سے میم نے اہل دوق کی دل جی کی فاطر انہر داغ کے فسوں کے ساعظ فیڈن کی فضین جی بھی ہے اس طرح تکھنے سے امیرو دائع جیسے توزان کا بل سے مقابلہ اور تعابل مور نجیں و بھنا یہ ہے کہ فقد ق نے کس صدیک این شعری صلاحیتوں کو نیا ہا ہے ادر دبان دبیان کے اظہار ایکس مدیک کامیاب ہوئے ای

كما يهجيك وه محمقة بن سربات بيه غلط اظيلا غركما توكيا مستدلئب وغلط يه در د دل در وغ بهر زخم حب گرفلط یں نے کہاکہ دعویٰ اُلفت مسکر غلط تحيت منكي كم بال غلط أوركس فدرغلط

> كتنصف وه بشرك حجدل دے كبشر علىط دلواره بهوكسى مماكوئ مستربه تسرغلط شاست جوائی ان کا بیان جان کر غلط

الهيرز

. داغ پ

ین نے کہاکہ دعوی الفت مسکر غلط تحيف ملك كم مال غلط اوركس تدرغلط

> الزام سنف عب دوفا سرب رفلط قائم سي رسيس جواب يے نظر فلط مرت رہو گے ہم بہ لیل ہی عرب فلط

يَن نے كِهاكُرشيوة الفية بمسكر علط كين لي كم بال غلط اوركس قدر غلط

حدق ماتي

الهبره

اتمير:

طونان بوکش گریه بے اخت یا دھوط اتش نشانی حب گردا غدار جموط زور کمند دنر ب دل بین ارتجوط

تا شرآه وزاری شبهائے نارجوٹ اردازہ تسبول دُ عائے سحب فلط

> ہوتی ہیں ایک بات کی تہدی ہزار مجموط تصدلی سیجئے تو بس اسخب کم ارجموط اور مجرڈرا میں بول کے بلاعتبار مجرٹ

"مایژرآه وزاری شب بهدست ارهجوط اوازهٔ تشبول دُ علی سحب رنم لط

> تہید داستان دل بے قرار مجوط تشریح واقعات غمانتظار مجھوط تادیل دوق سوق بہراعتبار محھوط

تا نیراً ه و زاری شب بائے نارجھوٹ ا واز ه مستجول د عائے سے خلسط

> ہرروز ایک نازہ دکھیا تے ہیں اجرا ہروقت چھوٹرتے ہیں شگوفہ کوئی نیا جب آزیا ہیئے تونہ یہ سمجے منہ وہ بھب سوز حبگر

سوز حبگر سے ہوٹ مپر تبحالہ ا فتر ہا سوز نبغال سے جنبش دلج ار و در غلط : یالب بہ کوئی قطرہ سے جم سے رہ گیا یا کچھ میال ہوا اگر گریش منساندا یا جھوٹ ہی نشے کی فدانے بیدی مسئندا

سود مبخرے ہونٹ پر بجنسالاا فیز ا سوز نغال سے ہمنیش دلیاد و در فلط

> صَنَّق: أَكُ دَاغ دَل وَهُ مِهِرَقباً مِنْ سَعِيمِ سُوا جمع وقت ديكھئے تب فرقت ميں مبتلا خلق فداسے مشرم مذکھ چوخون كبريا

سود جگرَسے ہونے بیر بنجار افرا سور نغال سے جنبش دلواد ودر فلط

البَرْ ؛ بان دا شان شکوه بخت زلبل دروغ بان دل کے بیچ دائے سوز جول دروغ بال دل کے بیچ دائے سوز جول دروغ بال فرط غم سے جوششش سیلا بخل درون درون دروخ بال سنے سے نگانی داغ درون دروخ بال سنے سے نگانی داغ درون دروخ بال سنے سے نگانی داغ درون دروخ بال آنکھ سے طراکش خون مبر غلط بال آنکھ سے طراکش خون مبر غلط

ال سی بنین حکایت حال زبون در وغ بال مشکوه وشکایت مثبرسکون در وغ بال سرئیسر دماغ می جوش حبون دروغ وأع:

بال سے سے نائش داغ درون دروغ ، بال اُنکھ سے ترادکش خون مجرف لا

رد فی حیاتشی

شار و عرشکایت گردون دون دروغ انطول بیر حکایت بخت ز بون دروغ بان زبرلب نساع جوش جنون دروغ

بال سنے سے نوائش داغ درون دروخ بال آنکھ سے تراوش خون حبار غلط

> التير: بين مب بناؤيهمين فقرت دروسين ساق صبح بهولو صبوى در سيخ دولاسية درا نفكولوس در سيخ

أَمَاتُ كُنُّ دُمِي لَوْكُ الْحَدِيدَ كَيْجُ مِنْ لَوْكُ الْحَدِيدَ كَيْجُ مَلْطَ عَشْقُ مَالِ وَحَبِيمُ حقيقت فَكُرُ عَلْطَ

ال بے بسی میں جُرہ و خطا کیے مذ کیجے تعلیم و عاجزی کے سیوا کھے مذک سیجے ظاہر سوائے مہرو د فا کھے مذک سیجئے

ے مبرو دنا مجونہ بیعنے امائے کوئی دم می توکیا کچونہ کیجے کے عشق محباز دچشر مقبت تکر فلط

> مدّق، کیا ضط غمسے قائدہ آنسوند عیجے باعقول بی بات بات برقرال ند کیجے نادان عان رہی فقرے ند و مجت

المجات كوى دُم مِن لوكيا كَلِي مُجَدِهُ مَكِيَّكُ مُلطً عَشْقَت مُحْدِ عَلْطَ

تسیریاد کے لیئے یہسب فریب ہیں ماحب شکاد کے لئے یہب فریب ہیں سمجابیں بیاد کے لئے یہسب ذریب ہیں

فوس و کنارے لیے بہرب زیب ہیں اظہار باکت ذی و دوق نظر میں علط

> نَّهُ: اَسَّهُ مُنطَّ فَالْمَهُ مِي جَالِ الْرَبِ عَلَى اللَّهِ الْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ایان ودین و ملّت و فرب فریب عمین جلتے ہوئے بہانے بین بے دھے فریب میں

بوس و کنار کے بیے یہ سب فرسیب ہیں اظہار باکسیازی و ذدق نظر رغلط

> ا صراد کر دہے ہو کہ بہ کب فریٹے ہیں انتھیں تو کہہ رہی بی کی فیصب فریب بیں قسمیں تباری ہیں مہذب فریٹے ہیں بوس و کنار

بوس و کنار کے بئے یہب ذریب میں اظہار پاکسیازی و ذوق نظر ملط

> مجولاسم مسے ہم کوجاتے ہیں گرمیاں کرتے ہیں میرجہ بھبی ہوتے ہیں میرباں ہم برکسرزین ہی دہ بالائے آکساں!

لومامب آفت بهان ادر کهتان احمق بنین براس کویزمجین اگر غلط

د*اغ* :

التبيره

به کونب بیردروغ بیربهت ان الا فال کیا جوت او منے کوئی ہے انہیں زبا ل شاع بلارہے ہی زمین ادر آسسا ل

لوصاحب آفت اب کهال اور سم کهال احتی بنیں ہم اس کورنہ سمجیں اگر غلط

پہلے تھا سجدہ گاہ جہال ان کا آستاں مچردفت دفت، بارہوا دشک سسمال اندھیر کردیا کہ ہوئے اشنے مہر با ل لوصاحب آفتاب کہاں اددہم کہتاں احق نہیں ہماس کونہ سمجھیں آگر علیا

شیطان بھی تمہارے فرہوں سے مات ہے نم دن کو دن کہ و تو تم سمجھوں کرات ہے اظہار ِ ذوق قتل کی ساری ہم گھات ہے سمہنا اداکو تہیغ خوسٹ ارکی بات ہے سینے کو اپنے اسکی سمجھنا سے مناط

دآغ: کیا ہولقیں جوکوی کیے دن کورات ہے ہم جانتے ہیں جمیج ہے بے شبکھات ہے ایسے مبالغہ سے غرض التفات ہے کہنا ا داکر تیخ خوشا کہ کا بات ہے سینے کواینے اسکی سمجھنا مصیر غلط

مدق ماني

مَدَقَ: آجائی ان کی بآنوں میں سادی یہ گھا ت ہے عادمیٰ ہیں دن کبھی ٹو تھی زُلف رائٹ ہے باذ آئے اس سے ہم ج سی التفات ہے کہنا ادا کو شیخ خومث امدی بات ہے سینے کو اپنے اس کی سمجمٹ سیر فالسط

> یر: مامه جموده بهت که بو کی تودانشین جم کاند شرنه با دک بهاس کا بولیا فیشین اس مجموف کی ہے بنده لا ازانتها کمیں

سیے ہیں اپنے ماستے ہوتم کہ دل ہمسیں ہم کو سمجھتے ہوکہ سے ان کی تحسد فلط

> آغ: معددم توده شے ہے جسے الکھ نکٹ عینی ثلبت کریں مزار دہ ثابت مذہو کہسیں یہ بات کیا کہ مل تونہ ہوا در ہوسریں

سینے میں اپنے جانتے ہوتر کہ دل مہر سی ہم کو سجھتے ہوکہ ہے ان کی کھر فلط

> کھے خرب ہمیں کہ بین م بہر میں معولے سے اسی بات دکہنا عبر اب کہیں ہم کیاکسی کو بھی آویڈ آ سے گائیں۔ بین

سینے میں اپنے مابنتے ہوتر کہ دل ہمسیں ہم کو سجھتے ہوکہ ہے الن کی کمر فلط

مدن جائني

اتير:

مطلب بہ ہے کہ لوگ کہیں او وہ مُرگب بیرے میں عاشقوں کے عجب کا کرگب ست پیسٹین آٹ ناکہ دہ جی سے کزرگرا

ہم پہ چھتے بھر کی جسٹانہ کدھسے گیا مرنے ک اپنے دون اُڑان خمسے تفلط

> أجرت بدرونے والے مقربي جانہ جا ميت كودهو: لاتے توعدم ككترسين بنا ياك اس خيال سے كہيں شهري دي و فا

ہم لد جھتے عیری کر جن ازہ کد صر گیا مرنے کی اپنے روز اُٹیائی خست د فلط

> فَدَن ، اس واسطے کو خلق کہے کا م سر گسٹیا تم نے شنا وہ تم بہ جرترا تفا گرسٹیا نا شاد نا مُراد جب ں سے گزرگسٹیا

ہم او جھتے تھے رہے کہ جٹ ذہ کدھر گیا مُرنے کی اپنے معذ اُوا تی خمست علط

> عیادلیں سے بھی کوئ ہوتا ہے نسیکنام صاحب بہی ہے کر تونیدے کی ہے کسلام میہ کون بک وہا ہے آگریم ہوئے تھسام بیہ کون بک وہا ہے آگریم ہوئے تھسام بیر چھوٹو کوئی

پوچیوٹو کوئی مَرسے بھی کرنا ہے کمحیے کلام کمینتے ہیں مان دی ہے سررہ گز د نملسط

صدق حاتبي

ا عباز تو تهیں کو جو فائیل ہونی فاص عام گر کہنے شعبدہ ہے محبت تو بس سلام اب امتحال سبی مسیلو تصدیبواست

لو تھیوٹو کوئ مرسے بھی کرتا ہے کھیے کام محبتے ہیں مان دی ہے سررہ گزد غلط

مدّق ، ہرونت موت بی سے آور ہماہے تم کو کام دیکھااِد حرسی نے کہ قصہ ہو اسمت م اللّٰد کس قدر ہے تہاوا نحب الله خام لی جھجو آلہ کوئی مرکے بھی کرنا ہے کھیے کلام کہتے ہیں جان دی ہے سے رم مگر د غلط

> تم لا کھ سیس کھاؤنہ الزل گائیں کھی کیا عال اپنے واقع سے کھوٹا ہے دلگی نا دال بنار ہے ہیں ہیں آئی واہ جی

نمنی بین کیا و صری منی که جیکے سے سونی مان عسز زیبین کش تامه بر عسلط

> اک کاہ کے دی ہے کیا طور بے نے ودی اس کودیا ہے کہ کھے حمیان ندر کی کو دینے والے ہوتے ہی الیسے ہی توسخی معظی میں کیا

ئٹھی میں کیا دھری تھی کر حبیبے سے دری عال عرک زیز بیش کش نا مہ برعن لمط

عدق حاتسي

الهيره

دآغ.

اولکوں کا کھیل ہو گئی شہری نہ عی اشتی آناہے دل کا آپ سے نزدیک دل لگ خیر اس کی اور ہاست تھی یہ ایک ہی کہی میر س

معلی بن کیا دھری تھی کر چیکے سے سوزی حان عزبیر سبیش کش الات مبر غلط

> اس شاعری بیاب کواتنا سنا نے فقروں میں ہم ندائن کے گوفاک جھیانیے کیا رض ہے کر جھوٹ کو بھی سمج بی جانیے کیا رض ہے کر جھوٹ کو بھی سمج بی جانیے

آیت نہیں مدیث نہیں جس کو اسنے پیرنظر و نشر اہلِ مسحن سرکرر خلط

> کیوں کر برا را کھ ہے نرگس کو مانیئے کس طرح بڑھ سے خلاسے علیں کو انیئے سادے بیال ہیں ہے غلطی کس کو مانیتے سادے بیال ہیں ہے غلطی کس کو مانیتے

ایت نہیں حدیث نہیں حب کو مانیتے ہے نظم ونٹر اہل شخن سر اسب منلط

> مَدَق : ہے احت یار آپ کو مَرنے کی مُعاہیے یا کھید دن اور خاک محبت میں تھیائیے کیول کرمذاس بیان کو افسانہ جائیے

ایت نہیں حدیث نہیں جس کو مانئے ہے نظر ونٹرائی سخن مرتسر نسلط میر: اس بے دفا کوعشق خبلنے سے کیا بلا النام المھائے بیطے بٹھلئے ہزار ہا کہتا نہ تھا اتیرکہ اظہرے رہے بڑا

یہ تھی مناجواب میں ناظم سیتم کئیا کیول یہ گہاکہ دعوے الفت مگر فلط

> دآغ: جوعرض کی بخی دآغ نے آخر روی ہوا کوک خفا ہو آپ کو ہے چھپے اس کو کا دیکھا ٹاآخر آرہ وہ بدخو ہرسس میٹرا

یہ کھیے مشنا ہوا ہیں ناظم ستر کیا کیول یہ کہاکہ دعوے اگفت مسگر خلط

> مَدَن: کھٹکا تھاجی کا مَدَن کو اَ خر دہی ہوا اظہراءعثق پر دہ سِم گزبر کسس بڑا سے ہے کہو سے دہاہے قوت دیکا لکھا

به کچه مشنا جواب بن اَفَرَّم سِتْم کیا کیول به کها که دعوے اُلفت مسکر نظط

### مجوين

یناب مدت نطرتا ظریف الطبع، ذہین، مان گر اور شاء ہونے
سے نا لجے ہوئے نکی الحس بھی سے، ذراس کی خلق ان برگران
عمر درتی سی ایسے اصحاب کی ہجو کی ہے جن سے افھیں تھیں مین یا وہ بجیب الفطرت لوگ جی سے ناخوشگوار سالقر
ہوجودشخصی کرور لوں کو اپنے شاع از حمن بیان کی تمتام نر
خو بیوں، ترشہ واستعارہ کی دل آ ویزی، عام فہم الفاظ
میں طرز اداکی د مکن اور طنز وظرافت کی ترکاری ورعمانی
سے ابنی ہجو دُن کو آب وٹا ب بخشا۔ ان کی بعض ہجوی الدور
آدب ہیں ہجو یک کو آب وٹا ب بخشا۔ ان کی بعض ہجوی الدور

# ، بچو مل<sub>سا</sub>یج

جاب مدق ایت لینے کوئ مُوزوں الازمت جاہتے تھے، مہاراَ مَرْت برشاد مدراً عظم میاست میدا آب ازراہ فدردان ان سے دعرہ می کیا تھا بکن آ خرم برتا خربوری تنی دل بدوامشة بهوکریہ قطع کھا:

اے مریدوں فدم دبانل و زیقدر وطبیل اے فریدوں فدم دبانل و زیقدر وطبیل الرے افلاق تری سیک دلی پرسٹ ہر سیرے الطاف تری سبندہ توازی دلیل تری سربات جیموں سے سے قابل ت در سیر منعل نمانہ کے سے اک تعثیل تیرا ہر نعل نمانہ کے سے اک تعثیل تیرا ہر نعل نمانہ کے سے اک تعثیل تیرے ہرفقے کی سوطرح سے ممکن تا دیل وسطگرائل ہنری تری ہرمام ماجت کی تعین کو میں ماجت کی تعین کو میں ماجت کی تعین

فخر مدوم کی عربت سے بیر مدائ کو بھی بہ وہ خوبی ہے تری شان ہے جبی دسیال

سٹر م آتی ہے جوا حباب کبھی لو چھتے ہیں آج تیرے لئے کیا کوئی نکلی نہ سبیل!

دُم ہے۔ بینہ میں خفااتن بھی تاخیرہے کیا گویئہ تاخیرہے معقد میہ درستی کی رئیسل

شوق ہے جین اِدھ اور تمنا ہے تا ب مدت وعدہ حال جنحش اُدھ طول طویل

ایسے وعدہ کوہے درکار حیات الیاس اس سے سربر نہیں ہوسکتی مری عمرِ قلیل

قدردانی توہے موقوت ترہے دل بیر مگر قابل داد نہیں کیا بیہ انھیوتی شخسیال

کس کی تو میں ہے عالم میں اہانت میری کس کی زلت ہے زالم نے میں رہائی جوزیل

ہم زبان ہو سے مرا غالب اً شفیۃ بہیان تیری خدمت میں ان اشعار سے زاہدا ہیل "نیک ہوتی مری حالت تو ید دینا تکلیف بقع ہوتی مری خاط<sub>یر</sub> تو یہ کہ تا تعجمیال"

قبله کون دسکان خسته اوازی می میه دیر کعبه امن وامال عقده کشانی مین فیصل"

> و عن حسّال

بخاب مَدَق ظاہرِی وجاہت ہے سابھ سابھ گفت گوبھی بہت ٹیرکطف ابد دلچپ انداز می کرتے تھے علی دادبی لطا میٹ کےعلاوہ وہ برسوقع اشعار استعال كرتے الدسب سے بڑھ كرانے مخاطب كے دوق طبع كوملحوظ ركھ كے اس سے بم كلم بوت. اكر اعلى عبده داردل اور فرسش باش ذى اثر لوگول سے ان كى تاما ريِّيُّ .ان ، كا بِي اوْابِ مِهِ دِي يار حبك مِسَده المهام تعليات (حدِد آباد دكن) بعي يقت می کے ال جاب مقرق اکثر جایا کرتے گرلواب ما مب کر بحل عاب نے کی عاوت محتی-مترق کے قدر دالی تقے۔ ان کے کا کی دِل محمل کے دا دسیتے اورال کی باتوں سے مثاثرادر لغت اندوز ہوتے . ایک ترب جناب قدق کاتبا دلہ ا ملاع میرکدیا میا ۔ فاب ماب سے کہدی سے ابنول نے مجرحد رآباد تبادلہ کوالیا ، مجرایک د نعر سے بعد ال کا تباولہ اور کسی ضلع بر ہوگا قرائعوں نے ایک ماہ کی رخصت لے لی اور مقام تادار بر وجوع بنیں ہومے اور شادلے کے بے لواب مدی باوجیگ ك فديت بن عامرى دى اوراى بردى بن كئ بامراب معام كے بال حلف تكے . فاب بدى يرجل بيدارى كاروزك إكد مكان ي سيت عن جى ي أب 

جهاں انتہائی بعذی پراین کوتھی بنال تھی . خاب صَدَّق نشیب و فراذ مطے کر کے جب بھی بیرنچتے اور نبا دلہ مے لیے کہتے تو لواب صاحب عادتًا کہتے کہ او سے همی ہم و نفل محم فال اظر تعلیات سے کہنا بعول گئے ، اچھیات ہے مفرور مزدر آپ کا تبادا بوجا کا ۔ اس طراح جناب مَدَق مئ بار اواب ما حب کی فدمت میں عابتے آتے دہے دیکی الذاب صاحب ہی کہتے کہ ہم جول گئے ۔ ایک تو ذاب صاحب کے ہاں جاتا کا ان دسٹوار ا دوسر فنشش ماه مامل كرده رخصت كى دت إدهرضم مورى عنى ادر تنخواه من م ہی دستواری ہودیائی آ خر تنگ ہوكرا تفول نے"عرف الله سے عنوال سے نظام تھی فناب صاحب، صاحبِ ذدق مجى تقے . خاب هندق مَلتے تو فر ماکش کرسے ال کما کلام سنتے تھے۔ ایک بار لذاب صاحب کے مال مطول سے دل برداک نہ ہوکرا تھ رہے تھے تو اوا ب ما حب نے لِرچھا کیا کوئ تازہ کام ہوا ہے ؟ جناب صدق کو موقع المق أيا ورا عول نے حب ذيل تطعوانے فاص اندازي محسنايا .

> اے رفیع القدر اواب مبدی بارجنگ ؟ صوفیوں سے ریدہ ودلین وتعت آپ کی

آب سے اشرا<sup>ن د</sup>ناکے یردے یں کہال ملطنت کا مول رکھتی ہے شافت آگی

مردم سادات کاکرتنبہے آدم سے بلند اپ ستیربن بیرکیا کمپ فضلیت آپ کا

سیدہ زہرہ کے آگے پائیر حام لیت جيثم باطن سے كوئى ديجھے سعادت آسے

آب بی کے عدمی رداد جوانان بہت ود جهال مي صوفشال بكسال سيادت آسي

آپ ہی کافیلی لوبیط، فرزدق ساادیب علم وفن کی قدر آبائی روایت آپ کی ا آپ کا مسلک ہے اللہ دبٹی کی معرفت ہر جاءت ہے بالاتر جاءت آپ کی آپ مے مورث نے وعدہ پر دیا ہے اپنا سر آپ سے دعدہ کی ضامن ہے شرافت آرکیا كيميا ہے آپ كا ديدار ہوجس كو نفييب د پھولیتا ہون ئی سر سفتہ میں صور آپ ک بای سے دیکھا تو یا ما آپ کوای سے جی خرب کرورسے میں جس توریش سنا تھا ڈیٹیرٹ آ ۔ بکی چهبسنے ہوگئے وعبدہ کوگستاخی معاف ر . ار در و میری ہے بحروم عنایت آپ کی اب تومَّي لورا بهي أثرا امتحان صَبرين اب مجے کیا تھے دی ہے مردت آپ کی قرل مُردال جال بدارد وعده لِردا کیجئے مجھ کومیہ کینے پیداکساتی ہے شفقت آ بکی ب ئى قۇخۇدگوبربول گوخىت مى بول بے آب تا منگ کوگوہر بنادی ہے محمت اسے ک کر چیج ہی آپ سلے بھی مری مشکل کوشکل میری اک اک سائن ہے مرون سنت آپکی

عا بعین ها"بط" مددلدل بی جب الباری معین لائی تنی مجھاماد و نفرت آب ک

مِٹ گبا دہ فتش دل سے صورت حریثِ نلط با دا حیان کو نہیں رکھتی شار فست آپ کی

عا تلول ما قول بے کی کراور دریا می ڈال محول جانے کی می کیا اچھی ہے عادت آپک

قدر کا خوگر ہول نا قدری سے جی گھبرا گیا شکر ہے لب تک نہیں اُتی شکایت آپ کی

جب کسی مومن سے حفظ دا بروکا ہو سوال اِدن دمے دیتے ہے ہجرت کا شریت اَ بِکی

متعد ہجرت کوئی تھی ہوں مگر ہجرت سے بید مندق سے فالی نظر آئے گی صحبت آپ کی

آساں بوس آپ الوان سرکہاد ہے دیکھنا ہے رشک سے بوال بھی رفعت آ بکی

آپ اگرچا ہی تو ہوں کروبان سے ہم کلا م میل خور محصاق نہیں غیراں سے غیرت آپک سعی کیے ہم کیا کرے کوشش سے اعداق ہیں اس قنداد نجی ہے زیخی عدالت اکسی کی

مال بلب جیآ ہول جینے ہی رکے آیے۔ حشرجب ہوگا تو جا ہول کا شفاعت آپ کی

ریمی دُنیا تک رہی نام آدراور متاز آپ هو نشاں ہومشرق ومغرب میں شہرتا بی

صدّق سے موتی ہت سچے مگر بازار سرد نرخ ارزال کو جرط جاسکتی ہے قیمت آپکی

نیجہ بناب مدق کے اس تطعاکا پر کرخم ہواکہ بہت جلدان کا تبادلہ حدر آباد ہوگیا۔ جناب مدق نے اپن تصنیف "درباد گرر باد" ہم اس دافقہ کی طرف اشادہ کھے ہوئے مرف چارشر سکھے ہیں۔ اور بنایا ہے کہ لااب کی طرف اشادہ سکھے آیک ایک شعر پر بھوئے۔ لولا تطعہ مزے لے لے کا تدریشناسی دیکھے آیک ایک شعر پر بھوٹے۔ لولا تطعہ مزے لے لے کے نسنا بڑی تعربیت وقومیت کی اور وہ صلہ دیا کہ میرادائن گوم مفقود سے محرکیا ، ایسے سمن سشناس اب دُنیا بی کہاں " دون فی

## قطعه در بچسن جی

جس زماندیں جاب فتدق حائی مرسه فوقانید دارا لعلومی اردو کے مدرس من وقت جناب احرمين خال صاحب مدرسد محدر نين في العد كوانسين ترتی بی اورده متم تعلیات ہو گئے ان کی جگر جلب شیخ الوالحس مام ریسل ہو کئے۔ وہ حیدرآبادی سفتے لین مجیب بات بیتی کہ وہ ملیوں سے زیادہ غیر ملکیوں اور ان کی تابلیت کے معرف تنے اور ہموالمنوں کاطرف التفات کم تھا۔ ان کی اس کیفیت طبع کو جناب مَدَن نے ملکیوں کے جذبات کی ترحیان کرتے ہوئے طنز کے انداز میں اضح كيابيع . جناب شيخ الوالحن صاحب كوما فحسبانى كابهت شوق تقا. لَوْنهال شاگردول كو تعلیم دنریت سے سنوار نے کی طرن توجیم اور جھاڑوں اوروں کی تراش خواست اور حین کی تزین و اَرائش کا خیال زیادہ تصابیما س میں بجول کو مٹرھاتے دقت شیخ میا اینے کویع علی معلومات کاجس طرح اظہار کمتے اور بھیران کا ذدق خورد نوش اور دیگر مارآ مدمر فيتول كاظرافت مع برائية اورشاء اندازاني جونقشه كعيني بوائد وهطز ومزاح کا دلچپ مرتع ہے کہ جے دیکھ کرسنجیدہ آدی کے چیرے بربھی تنبشم کی لہری مودار سوحاتي مي ريد ده زماد تعاجب زندگي زنده دل كاتام تعا. سنف والي خوش بوكر داد دیتے اور جس کا فاکر اولایا گیاہے ومی تطف اندوز ہو یا:

> افسوس کس عذاب ہی مالی کی حیان ہے۔ تنگئی کا نام اسسی کو سنچاتے ہیں شیخ جی گرما کی تیز وھوپ میں آسیب کی طرح ست ریرسوار میں کہ بلاتے ہیں شیخ جی

انٹواکے ایک حبالہ کو رکھا تھا کل مہا ل اُٹ اس جگہسے اس کومٹائے ہی شیخ جی

مخت سے ایک شاخ لگا تلہے وہ غزیب مدشاخ عیب اس میں لگاتے ہی شیخ جی

کو نگرول پیرجوریائی ہے لوند ول پیروہ میں عرائن کی وقت ایا گنواتے ہی شیخ جی

اس درس کاه خاص کو مدحین و در مخ تفریح کاه عام بسناتی بی شیخ جی

واعظامًا ذِكرُ خُلد آلِ سُنتے مقے اور لِس انكھول سےسبز إغ دكھاتے ہيں شيخ جی

کوتے ہی فارسی کی طرف میل جب کھبی روح حز تین کو وجد میں لاتے ہیں شیخ جی

وق الرمبركريد عشرت وصال ما فظ كا اس كوشعربت تي شيخ جي

ا عجاز خرردی ہے کتاب قدیم ایک اس کو مدید ڈھت بڑھاتے ہیں شنے جی

صحرایں معجزے مح بھٹکتا ہے اب خمتہ د بھی اس نبی تھا تباتے ہیں شیع ہی

انسان ې بي لوسے نه بالکل ې حت اور مھاتے ہیں دھان مان چاتے ہیں ۔ غ جی ر عوت میں بیط بھرکے بوکھاتے ہیں میغ جی دعوت میں بیط بھرکے بوکھاتے ہیں میغ جی ہرزیروم مے مرکز بجاتے ہیں گے جی پر دلسیول کے ساتھ مینیقل اٹیکا ہ کیطعث سرملكيوں سے آنكه يرات ين في على فور داود تیر دونول مینے ہیں لابھ کے أجى طرح سے اَن مِن كمراتے ہيں شيخ جي ہوتا ہے جو قرابت خوبشی سے سے فراز يلے گرفيراس كو دلاتے ہيں سنتی جی تتحقة مين خوب خيرسے اور بوسلتے بھي ہي دہری بہارہم کودکھاتے ہیں نیخ جی احرُ من فال نے نگا اتفا یاغ جو اس پوستال میں آگ نگاتے ہیں شیخ جی كي خوب نظر ونشق *مدار*ت بيع واه وا سه مدر کا بن کوچلوات میں شیخ جی

ل مين بل مدرس دار العلوم

لیلائے فرد کے شن نے مجول سن دیا خاک انسروں کے دربیہ اواتے ہی شخ جی

مانخت ان کے گاؤں کا ہیں ہے توبے وہ فی سوسوطرے سے اس کوستاتے ہیں مشیخ جی

چندے سے دوزاً الله في مياد مدن ين دنوين كھاتے، مين خوب اور كھيلاتے مين مشيخ جي

ان کی بلاسے مریسہ چیپ ہویا سہے قدے کی اپنے فیرمناتے ہیں سینے جی

آئی ہے بھی مدرسہ والوں کے دام سے شب دیک اجنے گھر میں لیکاتے ہی کشنے بی

معول بعدظہرے مفرت کی سیر کا افسر ہیں مطبین کریٹر صاتے ہیں شیخ جی

ا فسار داج بی کا ہے ذک زبان تی حق مستی سے چین کے کھاتے ہیں شیع ہی

یہ طرفہ ماجرا ہے کہ و تت نوشش وخواعہ عینک اُنٹھاکے سرم بھاتے ہیں شیخ جی

النيع ويت مات بن دفية بى ملت بن كويا مدجر بيتي بلت بن ممشيخ جي مشفق طبیب آپ کامریم فردش ہے پالیش باکو سرمہ حرفی ماتے ہی سینے بی قطعہ

در بهجوهین المهام منتین الزمال خاك و نصایمها اسراسرارس فا شخ الاانشاد برا لملک

جناب ہوش بلکای ( لؤاب ہوش یار جنگ ) کا قیا ہے کی وقت دیا سے تھو یال میں دیا ہوش بار جنگ ) کا قیا ہے کی وقت دیا سے تھو یال میں دیا ہوں نے واب ما مب معویال اللہ وہاں کے بعض عدم داروں کا ذکر اپنے خاص دلجیب ا عماد میں کیا ہے اور ای لؤک کی سے ان شخصیتی ہے۔ جہا بچہ معویال کے ایک وزیر سراسرارس خان "
سے ان شخصیتی کما نقشہ کھینی ہے۔ جہا بچہ معویال کے ایک وزیر سراسرارس خان "

جناب مقدن بھی بہ حیثیت مصاحب بھوبال کی ریاست سے والبست اس البست سے والبست سے والبست سے والبست سے اس کا سفے ان کو سفے ان کو سروش مال کے تعلق ان کا اور ہوش بگرای کا نقط نظر نظر کیساں ہے۔ فرق مرت اِ تناہے کہ بھوش بگرای کا تحریم بن انشا بیروازی کی شان نمایاں ہے اور فقد ق کا تطعر سشاء اور فض کلام اور طنن و را ح کا مرتبع :-

اکسکے ری نظر ہوتھ یں المہام سے گو سیب بن برائی اکٹریں جوال ہی آب

کیے گھوے کی نشہ مضب سے ہے طرصی سیج بی جھیئے قربوش یں اپنے کہاں ہیں آپ

سمجھے ہیں دِل میں اپی بنگلیا کورشک خمسلد منب لی ازوفات خ<sub>یر س</sub>ے جنٹ مکال ہی ہ

ا جلاس پر اگر ہون تو تخوست کی مدنہیں گویا جان ہے عرشش سالی دہال ہیں آب

موٹر پر بارہوں بھی سمسلیان وقت ہیں اس واسطے کصاحہ سےخت دوال ہی آپ

کوئٹ کے سے کیس ہار کے اعظین توشکل سے معسلوم ہومر فاتح ہن دوشان ہیں آ ہے

حُن چُرط دھان وزارت میرستے ہے۔ مانندسگ کے منہ میں گئے استخال ہی آپ

انعال دیکھئے تو سے ابت کی اِنتہا گر تام مو چھٹے تو متین الزمال ہیں آ ب فضل و ممال نئے نصب المهام سے

ففل دکمال نئے نفسیبارلہام سے اسرار نُجز نام سے میزبال ہی اب ہر جندان کے نام من لطے سے بے خبر کیکن دبیر ملک چنین و جنال ہیں آ ب

" فو" " تفانحل" میں "پیر" کی این ہے بال ر اس برمین فلن ہے کہ انگریزی دال ہی آپ

اہل ادب میں لاؤ تو مٹی کا فرصید ہیں سرم طرب میں پاؤتور وح دوال ہیں اَ ب

شیشہ سری کا گوسے کومکن ہے دائکا ہے اور مقیر شش محسل میں کہاں ہی آب

گانٹھنگے بہرواعظ سواری جناب شیخ گرسن لیا کرہوم میں ممبر بیال ہیں آپ

" مسلس" در بجو جنات بتن ما المتفلص برطيش

ایک دفعہ محفوٰ سے ایک کھنوی عاصب حیراآباد آک اور بہن معظم عاباً ہو کہ مہاں ہوئے۔ وہ بہن کے نام راجہ فا محدد آباد کا سفارشی رقعہ کے کر آ کے مہاں ہوئے۔ وہ بہن نظامیہ ہوئی مہرایا۔ ایک روز محصوٰ کی صاحب سبالحکم مہن نظامیہ ہوئی مہرایا۔ ایک روز محصوٰ کی صاحب سبالحکم مہن فاصے کی میز مربع ہو جاب حقرق ہی میز مربع ہو دھے۔ بہن نے ایک میب فاصے کی میز مربع ہو ایک میب میں میٹو اکر ادھ یا ڈ بالا کی مطال اور دولوز بادام اور دولی ہے کے دکھ ڈکے وہ میلیا معمونی ما میں کی طرت بوصائی۔ بہن نے ان سے کہا تم محموٰ کی ما میں کی طرت بوصائی۔ بہن نے ان سے کہا تم محموٰ کے دہتے والے ہمو

جاں کی بالان سنبور ہے ذرابھارے بال کی بالائ سی جو ۔ جناب مدی در بار در بار بی انتھے بی اس گوار نے دہ بلیط بغیرادب دآداب کے رجی بعبرالالی مذیب ڈالی بھر منڈ یا بلاکر لولا ہوں یہ بھی بڑی نہیں ہے ، جناب مندی کواں بے مقیمت بات اور مبر دوق و ہے ا دبی سے سخت کونت ہوی اور تعجب ہوا کہ در بادی ایک غیرمبندب جانگو کو بھیجا۔ در بادی ایک غیرمبندب جانگو کو بھیجا۔ جھیں اس بھوئی کا نا ہے اور طین تن سلمی برنس کی فوائش پراس نے دو تین مبرنو غرابی مناکر سمع فوائق کی ۔ جناب مقدق نے اس طین کی بہویں ایک مقیمی کھادہ طیش کو بین کا خطاب دیا .

> شاع بین میال طیش که تعند می کا آله برُ ذخ بھی الوکھی ہے تخلص مبھی مزا لا دستنا اسمن تکیہ تسبم مندکا لزالہ مجبور ریر کہنے بہہے مہر دیکھینے والا

نافہم ہے نا اہل ہے ناجینر ہے تین گریدی ولدالحیف خربہیے بین

تعتریہ سے باعداً تی مقی فاصد کی طاقی دہ خشک دماغی سے ابندیں واسس ندا تی ہو سے باکٹے کی طرح ناک چڑ حمائی کی گاتی کھے بھوٹ بنے بھائی کی گاتی کھے بھوٹ بنے بھائی کے بھوٹ بنے بھوٹ بنے بھائی کے بھوٹ بنے بھوٹ بائے بھوٹ بنے بھ

نافہسم ہے نااہل ہے ناجیز ہے بین کسیدی ولد الحیف ہے خربیز ہے بین مجور جو مون ہیں طبعیت کی اباع سے دربار میں بیعظے میں نکی میج نک و ھیج سے مطرب کی طرف ہیں نگراں دیدہ کیج سے انکور کی میں نیا تھتے ہیں جج سے انکورل کے اشاروں میں نیا تھتے ہیں جج سے انکورل کے اشاروں میں نیا تھتے ہیں جج سے

نا خہم ہے ناال ہے ناحیز ہے بین گیدی ولد تحین ہے خبر بیز ہے بین

> دیکھا دمناآئ تک الیا کوگ آستی سیبرنگ ہو گھوڑا تو تباہے اسے بالمیں سمھا ہوا ابجد کو اب دجدسے میشن اس شعرب توں میں بجاہرتی ہے ہوحق اس شعرب توں میں بجاہرتی ہے ہوحق

نافہم ہے ناال ہے نا جیز ہے تین سیدی ولدالحین ہے خیر ہیزے بین

دیکھے آدشہ افت کے کوئی بیسروسال ان افزواندہ وہ برشہ میں دفئری کے بین مہال المطربوئی کسبی تو بہن ورنہ ہے المال المطربوئی کسبی تو بہن ورنہ ہے المال المرایک طرن بنس کے یہ کہتے ہیں موسلال

یں سال نافہ ہے ناال ہے ناحیز ہے بین سیدی دلد لیفن ہے خبر ہیر ہے بین

له فراب نامر واد الدعله

مدق خاتنی

" نانہ سم سے ناابل سے ناچیز ہے بین گیدی ولد انحیق ہے خر بیز ہے بین

نانہے مصنا الی ہے نا جیز ہے تین گیری ولدالحف ہے خرمیز ہے تین

قطوی ۔

در بجو میں دران المعرف کرس ملم سیر ہجو ایک اشادی ہے جو جائیں کے می اسحول ہیں طبعا تے تھے ؟ جلا مکہ کا گدسو سے ٹرینگ بہوا یہ شن کے ہر لوکا فرحت اک

> کہ جاکر میٹے بیں کا کیج کی ال کے رہے گا توہینے بھیر سے نا پاک

بہت اچھا ہوا بھینکا گیا گور جن سے ڈوری بہترہے خاشاک

مگر نکطے کو کیا اسس بات کا غم سوا با لشت لیل بھی بڑھ گئ ناک

برس میں بادگار ہحبراستاد ہوئی طلاب کو تاریخ کی تاک

کہا لوگوں نے آئیں میں کہ یارو کرو کو سٹ ش بقد فہر دادراک

اٹر اوّ ہو لوی ماحب کا خاکہ ادب کرسے بڑھوںکھوگے کیا خاک

پڑھا اک شوخ نے بنس کریہ طلع جو تفاان جلہ گناخوں یں ہے ک

میاں جی تر بھی تھے باکون میں کیا ایک رہے جب یک دیااسکول نا باک

رہیں گے یا د جب یک دُم میں دُہبے وہ موٹے موٹے لب دہ کمی ناک

ثب نم کی طرح کا کی عبا دہ گھنے کے مربکھا روکا سا اک چاک وه گور گھر یا تمہاری یا ون گاؤی ده تم اداے بہا یا بی بیراک سکس کی طرح تم کھانے بد موجود لکائے لاکھ بھا تمک برکوئی لاک ہوا لوگوں کا آخر رقا نیے تنگ قوانی سلتے تھے ازبس کرکا داک کہا یوں مصرعہ تاریخ موزون کہیں سب کے رہے کہ جہاں یاک مجھور کا کے میں سب کے رہے کہ جہاں یاک مجھور کا کے میں میں سب کے رہے کہ جہاں یاک میں میں میں میں کا کہا ہے کہ میں سب کے رہے کہ جہاں یاک میں میں میں کا کہ میں میں میں کی کھور کا کے میں میں میں کی کھور کا کے میں میں کی کھور کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کے

کلیہ جا معہ عثما نبیہ جب تا ہم ہوا تو اس کا لیج سے پہلے پرٹسپی جاب عبرالرمین ما ماحب میقرد ہوئے۔ دہ حید ما آبادی نہ تھے بلکہ مدراس ان کا وطن تھا۔ بہت اصول لیند تھے اور طبعیت کے بیز بھی۔ غیر مئی ہوتے ہوئے مکیبول کی طرف داری کرتے تھے۔ باب محکومت (کوئشل) بین کلیبجا معہ غثما نیہ کی ہر دنیسری کے بیے بین اصحاب کی درخوای بیش ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو الحق ، سیر سجاد ، اور مرز ا تھدی حیین مدتن ما میں مولوں عبرالحق میں ہوتا تھا۔ جناب عبرالرحن خال صاب فیارش کی اور جناب سیر سجاد صاحب کے نامول کی سفارش کی اور جناب سیر سجاد صاحب کے نامول کی سفارش کی اور جناب میں ہوئی ہوئی کو ان کا جناب می مدتن کی درخواست بیش ہوئی تو ان کی جگری ملکی کو لینے ہر دور دیا۔ فلا ہر جناب میر تن کی درخواست بیش ہوئی تو ان کی جگری ملکی کو لینے ہر دور دیا۔ فلا ہر جناب میر تن کی کی میر دیل کا قطعہ ان سے جناب کے دویہ اور طرافقہ کار سے تکلیف ہوئی۔ این ناکا می برذیل کا قطعہ ان سے جذبات کا عکس ہے :

کھاکوکٹ ل ہیں صرب وم کلیہ نے و کیک کر مسیز بیراول سے محفظ ہیں در کار ہیں یم کے یہیں کے مطعم مقدر سے وہ کھا مرطب کو مطعم گئی چو کھے میں اردوکی مہادت مری فریاد پر مارو نه شخصے وہاں شینٹر کی دھنٹی کھونستے ہو جبال نف بعضة بول ساكھوكے لطے مرص جولوگ باسر سے ہیں دو عار دی ہیں چرو کانے کے حط به داغ از به دو محص کوخ دارا ابھی ازہ ہیں سلے ہی سے مسلم بكلواكر مجھے دُم كيں بنہ نتنے

اگر دسس بانچ ال بیقیں آتھے تو بب یہ مجلس اسل نے ڈانٹ مہلا ستہ نہ تھے اگو کے پیھے

#### قطعه

سرابرحدری مدارت عظی ریاست حدر آبادسے دفلینہ برعلاحدہ ہوئے اوران کی جگہ ما نظ احد سعید خان لؤاب صاحب جہنا دی سند اسم 19ء میں دزیرا عظم ہو ہے مش مشہور ہے کہ چڑھے سورج کی لچ جا کا جا تھے گھر سے ڈو بتے سورج کی ہنیں ہوتی۔ لیاں بھی شاعر کی ترتی کے لیے اس کی عرض معروصنہ کی کوئی سشوائی سراکبر حدری نے بنیں کی متی اس لیے بنئے صدرا عظم کی آمد کی تہذیت ہیں جو اشعار جناب مکرتی نے سخھے وہ ان کے چوٹ کھائے دل کی لیکام ہے :

آک دن کسی ملگی نے آک آزاد سے پوچھا آن سوم کہ دی حاکم ما بو دمسگررفت

اب عادل و بازل کی حکومتے ہیں ڈیجے ان عاکم اول مہسف۔ یا مبہ سفررفت

ا زاد تو اکزاد تھے ہے ساختہ بولے ماداچہ ازایں قصر کہ گاؤ ایدوخورنت

ملکی نے کہا کھے کہ یہ ادشادہے ہے جا سال است وہیں فال کہ خیر کہ وشر رفت

### رباعيًّ

> برسشیفتہ گلاب وجیب جری شاکی ہے اگر نصول کہدیے توہی ما المجیمی یا رسب تونے مسکر عجیب کل مموی





مُولانا وحدالدین سلیم لادو کے متاز ومودن ادیب، نقاد، شاعر اور ماہر لسانیات مخف سند ۱۹۱۶ حدر آباد دکن آئے۔ دادالرجب عنمانید میں وضع اصطلاحات کیلی نے ال کی فدمات عاصل کیں۔ د ضع اصطلاحات کیلی نے ال کی فدمات عاصل کیں۔ د ضع اصطلاحات میں انھیں بڑی مہارت بھی ال کے بنائے ہوئے معاربہت مشہور ہیں جیسے برق سے برقان ، شکر سے شکان وغیرہ آن کی تصنیف 'وضع اصطلاحات' اددو کی نایاب کتاب ہے۔ کلیہ جا معہ مثما نیر قائم ہوا تو دہ وہال اسطین پردنیسرمقرر ہوئے الد حبی دسال بعد صدر شعبہ اددو عامد عثما نیر ہوگئے۔ ان کا انتقال ۱۹ جو لائی سند ۱۹۲۹ء ملے آباد میں ایروا۔

کلیہ جامع عثمانیہ میں اسٹینٹ پرونیہ ی کے بیے جناب مکن بھی بہت کوشال تھے لیکن ترعہ فال مُولانا سلیم اور سیر سیادے نام نوکلا۔ جناب مندن کو ناکا می ہوئی۔ شاعر تھے ددنوں کی بچو سکھ کر دل کا بخار نکالا، مولانا سلیم بر مقالداور مفاین کھے گئے ، بی جی سے ال سے علم د فضل اور حالاتِ ل نکری معلوم بوتے ، بی ۔ ان کی شخفی کی ورنوں کا تذکرہ کھی فضل اور حالاتِ ل نکری معلوم بہوتے ، بی ۔ ان کی شخفی کی ورنوں کا تذکرہ کھی مفتل نکاروں نے کیا ہے۔ تعقیل بی گئے بغیر مفعل کی بجائے جمل ہی مفتل کی بجائے جمل ہی مفتل کی جائے جمل ہی ماحب نے تعمیل بی خواہد کیا ہے۔ جناب فرحت اللہ بیک صاحب نے تعمیل بی کولانا میں مولانا مارے نکھا ہے :

ا متوسط فلا، مجاری محمد الله بال ، بڑی سی لوند، کالی سیاه فانگست س برسفید هیونی می گل دار هی - هیونی کرنی آنتھیں "(صص) حیدرآباد میں سَولانا سلیم ایک بڑے سے مکان میں تنہا سے تھے ۔ میں بیجے ساتھ مدینے۔ شال بندکا ایک او تیز را کا الالا الالا ال برحیث الذی ایک برحیث الذی ایک برحیث الذی کا مرت نظا اور لیا تا بھی وی تھا۔ مولانا سلیم مفائی بند بالٹل نہ تھے۔ روزا ندمنہ بیک نہ دھوتے حقے۔ پان کے بہت شوقین سے اور بہت زیادہ کھاتے تھے انتیجہ بیہ ہوا کہ انھیں یا ئیریا ہوگیا اور دانت خوب ہو گئے۔ بہ این علی نفل منہ مذہب سے بالٹل بے گانہ محقے ان کی آزاد خیا کی کودیکھ کر لوگ انھیں دہر مسمجھتے سے مگر اس کی انھیں کوئی بہواہ نہ نفی ملکہ وہ خود اپنے آ ب کو جبری کہتے ہے۔ رسام بن کی کوئی عرب ان کی نفل میں برخصی ان بیاسی طعن اور ان کو برا کو برا کھی ان بیاسی طعن اور ان کو برا کو برا کے سیم بھی نہ جو کتے۔ کسی بھی دعوت میں بطرے سوق سے جانے سے عادی خفی دولت ان کا تعام نظا ،

عادی ہے۔ ، بی داسے ان با سی بہتر ہے۔ معنون تکاروں نے ان کا خاکہ اور ان کی جن کرودلیں کی نشان دی کی ہے معنون تکاروں نے ان صدا تنول کوشا وار حصن بیان کے سا عقدانی ہجو ہیں سمویا ہے۔ متذکرہ عنوان ان ہی کا بجویز کردہ اور سکھا ہوا ہے ، در جہیں کر بخی ان کھ کوجب مسکا دیا تھتنی والے نے در جہیں کر بخی ان کھ کوجب مسکا دیا تھتنی والے نے افسے دہ دلان کا کیے کوبر وا دیا تھتنی والے نے افسے دہ دلان کا کیے کوبر وا دیا تھتنی والے نے

تقریمیں جب کیے بن مرح امردکنے فشی کا مالک ہمرا اس روز تو سایے نجمع کو جہانشا دیا تُعْبَنی والے نے

اب کا ہادا ختم ہواکل سے ہے تمہارا کا شرع خبل نے کے بیم کے والال کو تھیسلایا تعتنی الے نے

یہ پروزف لا ندیب ہے کہنے سکے ملّت والے ب اخبار میں صوفی شریع ہی جمیرادیا مجتنی والے نے سر مارے کے با بڑ سیلے سفے ملامہ ہائی نے بھی گر

بوچوں نے ل خوانی کی اداگویا کہ تما شرر بھی کا ہے ہرسمت سے آتی تقی یہ صدا تر یا دیا گھیتی والے نے

رہا ہے جدم کو کئے کا خرتم دوست علی حامانہ ادھ۔۔۔ افزار مجی تھارشک کل ترجماسا دیا تھتنی دا ہے نے

بی ادھ میکا کے علاکا لج میں ادھ ریشور محسی ا سنطاس میں عرکا دانتو فابٹردادیا بھتنی والے نے

المیف میں سلین کی ہے تھاجب بیط می تی دہ مفدا اس لول بدکیا رقص ہوا گھستنا دیا بھتی دالے نے

جس گھرسے اولی دعوت کی خرجس قاب ہیں دیکھا لقمہ نز بگ واک کی صورت ہما راسا سنہ تھبیلا دیا ہمتنی والے نے

سانسارواساک ڈلئین کے ق میں گھول دیا انسوس شکرکی چائے کوجی نمکادیا تھتنی والے نے

سیے مشہور درندہ ایک جو تفا انگریز کے میپر فانے کا اس شیرکے بزدل ہج پر کو بیٹوا دیا مبتی والے نے

له مولوی عبالحن کے معلوم نہیں بیکیا داذہے کے شاید بی می کوی وا تعمون

#### قطعه

تصیره در برح جاب مشحت بناه کما لات دستگاه عالم جمله علوم و ما برسائیر فنون بهفت اقلیم و بهفت زبال ، شری شخن و بیره بهان شخ زاد و شخن باز، سیدنا و مُولانا سابق مولوی گل خیرد صاحب الحال معروت به مسطر میرا ند

یہ ایک ایسے بروفیری، بجر ہے جن کی شخصیت کے تعارف یں جا کہ مقدق نے مندرجہ بالا خطابات کو زیب عنوان بنایا ہے۔ بدایک طویل نظم ہیں جو رہ ۵۵) اشعار برشتمل ہے۔ اس نظم میں صاحب بجر کے علاوہ تولانا وحد الدین کی سابق مدر شعئہ اردو ما معہ عنمانیہ کی بجو میں بھی چنداشعا شامل ہیں۔ اس بہوکا بین منظر بہ ہے کہ جامعہ عنمانیہ میں اردو کی پروفیری شامل ہیں۔ اس بہوکا بین منظر بہ ہے کہ جامعہ عنمانیہ میں اردو کی پروفیری باد جود کوشش جناب مقدق کو نہ لی سکی البتہ ان کی بجائے میرکھ کے سیکھا کے سیکھا کے ایک میں ماحب کا بوجہ اعلی فوری انتخاب ہوگیا۔ جناب مقدق برید بات بہت میں کری خواں گزری کہ کو نشل نے معن وفیل اور قا بلیت ہیں ان سے بڑھ کرے تھے۔ میں مرجعے دی جب کہ مقدق علم وفیل اور قا بلیت ہیں ان سے بڑھ کرے تھے۔ میں مدر جعے دی جب کہ مقدق علم وفیل اور قا بلیت ہیں ان سے بڑھ کرے تھے۔

ربع دی جب د مدی مروس اور فا بیب ی رف بر اور فا بیت ی رف بر ادبی معفلول میں بہت نظر جس زمانہ میں کہی تھی اردو ملقول اور ادبی معفلول میں بہت مقبول وسٹ بہور کھی۔ غرضکہ اس کا جر جا اس تدر بہواکہ شہزادہ والا شان لؤاب معظم جاہ بہادر نے اپنے دریاس مماجول کی محفل نشاطیں جا صبحت لؤاب معظم جاہ بہادر نے اپنے دریاس مماجول کی محفل نشاطیں جا اور تعمیری را سے بڑھوا کر منا اور خوب محفلت اندوز ہوئے۔ اخری بہا دریار دریار

خاب ریرسجاد صاحب حقیقت بی عجیب وغریب صفات و خصایک کا مجُوُء سختے ، خاب مَدَنْ نے ان کی بیا تست علی ، خود نماتی ، شعرفہی ان سے عادات و اطوار، دنت دو گفت د، نشست و برخاست مخفرید که بربر حرکت کا پرلطف اندازس نقشه کھنجاہے ، بدلظم، در نشبیبات دانتمارات سے آداستہ ہے اور پیراس پر لطف زبان مستنزا کہ ہے :

پردنیرصاحب اپنے آپ کوممن اس زعمی کھیے مدت وہ دہی ہیں ر ہے سخے زبان دان مجھتے تھے ۔اس طرت اشارہ کر تے ہوئے نظم کی اتبارہ کا ہے۔

بعاد ایک زمانے تک دلیں اگر معو تکا اس سے تھیں اردو کا طوہ نظر آ ناہے

ميركظ كالب دلهجه ميسياب فيميائ كسب برلفظ براك نقره بجونكا لظرآتا ب زمان دال ہونا تو بڑی بات ہے ان کا تون ایلا درست دانشا! دعوئے زبال دانی مجیتیا ہیں اس منہ ہیر إطاين غلط حبس كاإنشا نظرآ أسي گھرہویا کا لجے یا کوئ محفل ہو بلاقید زمال دمکال سیرصاحب تھوٹی کیتے سے کجمی مرجو کتے ، بہال دیکھوانے اصل ودب میں نظرآتے ہیں ۔ .

> خلوت ہو کہ جلوت ہو و حدت ہو کہ کر ت ہو سفلے کو جہال دکھوسفادنظراً "ا سہیے

مقصور رہا کاری ہربات میں رہی ہے کم بخت تصنع کا مبتلا نظر آتا ہے

من ماتى مدعه عابرت طبعیت میں شیخی الین که والد شیخ تقع سگریہ اپنے آپ کو شید بنانے ہیں :

طقے میں مشائغ کے بااتیں ہو حق بن مند برسیادت کی بٹیا نظہداً تا ہے ب دلیجہ سے جونڈے یں کا یہ مال کرمعول لفظ مدیولا سا تلفظ میجے ، ک بل سے ۔ ولی والوں مے لب وہجہ کانقل اٹارنے کی کوشش می تعفظ کی سى بليدكردى اورينولا كين كى بجائے بطى لكك سے نيوش الكيت :

بوں موش حامت میں بم جا کہ تیکولو تم ! م كوتوده صديون سي نيولا نظراً آ كي على قو مفر اور مائى برابر ہے محر كمظرف كاي عالم كر الني آب كو علم كا كوه كر

یے تونہیں دائی اظہرارہے بربت سما منم بخت طبعیت کااو چیانظر آتا ہے نواب دُ القدر مبنگ ابها در معتد سیاسیات و امور نیا مرحکومت حدد آیاد تھے . دہ عامد عمّا نبیری کونشل سے مربی سے ۔ بیرکونشل مامع عمانید کے نظای امور کے علادہ نکچار اور برونسروں کا انتخاب مجی کرتی بھی . داگری مولا ر دیکه کر اداب ماعب نے پردنیسری کے بیے ستیمامی کا انتخاب کیا مسکر خباب مدن مانتے تھے دہ کتنے بان می میں:

نواب کی نظروں میں عالم ہوکہ عسالام یاروں کو توالو کا بھا نظرا آ اسے

كالى كے روكوں كو غالب كے اشعار كا مطلب سمجلتے تواسے مبودت في في مجم

ا فقیں دیوان فا آب سبتا : مطا ابسا دکھائی دیّا تھا جھیے منٹور کے ماتھ ہی خومشہ انگور! فالت کی بلندی نیکرتک ان کی دسائی ان سے بس کی بات رہی ۔ اپی کم علمی کو حھیاہے فات کے بلندیا یہ مضاین کو پال تباتے ۔ وہ شل کہ ناچ مہ جالوں آنگی تیڑھا۔

> منا سے نہیں عظمے دلوال کووہ غاکب کے ،.. بوزینے تحصیل میں ہیرانظر آتا ہے لنگورنے مکیواہے انگورکے خوسشہ کو یاتی پیرانظراً تا ہے شاع کا ہے مطلب کی سمجھے ہیں وہ کچھ معنی اب شُعرت کیا گور کھ دھندا نظراً تاہے كيت بن كر كيئ كيا ما مال بن مفون سب! ا بنكن ك رقص ان كوتيرها نظراً ما ب کیا ذرین کی جودت ہے ومف پر بیضا بر ان کوکف موسئی میں انڈا نظر آتا ہے اس فهمر و فراست برير حذالوي متعقف ان كو توسيطا من خود سوندها نظراً تا ہے

کا کیج ہے جن لوکوں کوتقیس ( ۲۲۲ کا 748 کے) سوائے وہ اپنی کوشش اور صلاحتوں سے ہی ۔ کی ۔ ڈی مور کی ۔ کی ڈی مور کی ۔ کی گئران کی تا بلیت کا بیہ مال کہ خود ہی ۔ کی ڈی نذ بن سکے ۔ کورے رہے ۔

محموایا جعفیں تقین وہ ہو گئے یا. یع فری رُخود وی کورے کاکورا نظر آتا ہے

دا متی ستیرما مب سختے وقت اُن کے فلم کمیٹے نے کا انداز عجیب تھا، دواُنگلیول اورانگو مٹھے سے قلم کپوکر انکھا ما آیا ہے لیکن سسید ماحب مٹھی میں دبا کر سکھتے تقے ہیںے کوئی درانتی پیکوئر کھانش کا طبے ۔

یہ کا کھ کا الو ہے جبکل سے ملم کیڑے یا ہا تھ میں گھاسو سے مرکبر یا نظر آتا ہے

مولوی عبرالحق ماحب ان دلون ما مع مثما ندیم صدر شعبه اردو سخے - ان کا و کن یا لوٹر (دنی) تھا ۔ ان کا قابلیت مستریخی السی ہم دال شخصیت کوسکے سجا و خاطر میں نہ اس نے اور معلم و فضل میں ان سے برتر سمجھتے گراس کا اظہار دبی زبان سے کر سرقے تھے . اس کا اس سے ان کے مقابل اپن قابلیت خانے کی ہمت مذکرتے کیوں کہ مولوی عبر الل اس سے ان کے مقابل اپن قابلیت خانے کی ہمت مذکرتے کیوں کہ مولوی عبر اللحق ہمیشہ ہاتھ میں جھوٹا سا دنڈا رکھتے سیدھا جب ڈرتے تھے کہ کہیں مولوی حاجب ن کر ٹیائی ذکرویں ۔ حاجب ن کر ٹیائی ذکرویں ۔

علامہ ہا بیر توسیہ سے اک اِنسال ہیں اس میں اس میں اسے یہ کمے دانش تیرھانظار ما ہے

علامہ ہا ہوئے سونٹ ہے جو موٹات اس ہول سے مال اس کا نیٹلا نظر آ تا ہے۔

ایک زمانہ تھا سبد ما مب جرئی تعلیم سے سے جانے سے بیلے روی آدی اور در کیے لباس بہنتے مقے . تعلیم کے بعد جب بندوستان لوٹے تو مُولانا سے سٹرین گئے . کوٹ بہت کون داؤھی مونچے صفاح بٹ اور سربر بیٹ بالکل حیالین انگریز ين كي . إى دض نطع كى نبديل برطنزيه :

لمیں کل اک فونی سراویش سنی منظریار استی ہیٹ کا جیدیا سر جعا بالظرا "اسے

ایام جهالت مین تفامولوی گل خسید و نبیش زده اب مسطر حید انظر آنا ہے

یہ منہ دھورہے تھے۔ وو مالب علم اسٹے ۔ ان سے لچھا کہ بھٹی کس مابن سے منہ دھوتے ہو۔ انہوں نے جبال الم من مابن سے برسیدما حب جو سیدفام تھے ویر سے بہتے مام تھے ویر سے بہتے مام تھے ویر سے بہتے دھوتے ہیں محردتک یں سے دیمولے بناء کا اشادہ اس بات کی طرف ہے :

ہر جند رکو تا ہے صابون سے جہرے کو اس بر بھی وی کالا کوا نظر آتا ہے

حام می کوئی یا نی نہائے لو تولیہ سے حب م خشک کرے با ہر نکلتے ہی گرب ما ب کی بھیبسی مادت منی . پانی نہایا ۔ تولیہ اور مطاور بھیکے بالوں سے باہر آگئے ۔ بھیگے بال چرے مرتعبل ماتے تو کھے اور کی نقشہ نظراتا ۔

عام کے اندر ہے برزخ کا مدا عَسا لم بھیگی تو نہیں بھیگا بِلّا نظر را ماہے

مادت منی که جاروں بی اور سے پیٹے گری بر اکروں بیٹے. ماما یالاکر آکر کھی چھتے آل ویسے می اور سے پیٹے کو لا بنے ہوئے متوجہ ہوتے اس میت گذائ کا خاکر شام کی زیانی منے ،

> یشا ہوائمل میں سپ اہوا جو کی پر کنگال کا لاوارث مردہ نظہ رآ ماہے

ماما سے تفتقا کے سنہ بیٹھا ہے جوجو کی پر مچولا ہوا طاعوت جو ہانظہ آتا ہے

مئے نوش نے سی سی پی کی ہے جوتلجے ف نک خشیت خرمہابر اوندھا نظہر آتا ہے

سیدما حب سوٹے اور مجدے تنے ، اپنے کی دوست کو مشنایا کہ ایک دفعہ وہ کی ریلوے اسٹیٹن بر اُسرے تو بلیٹ قادم بر خپر معیاری مجر کم بیلوان طبرے ہوئے سنے . ایک بیلوان نے سیدما حب مے سمطے تازے ڈیل ڈول کو دیکھ کر اپنے سامقی بیلوان کو حیرت سے کہاکہ مجیا یہ تو باعقی کا یا شعا ہے .

> کس پیارسے کہنا تھا اک رستم دلی کی ل معانی سرا ہاتھی کا باٹھا نظر آتا ہے

متبد صاحب کی ناک اُونچی مقی گربے دھ ملکی تنی ، اس دجہ سے عینک ناک بچمی نہ متی اُونچی ہو ماتی مقی ۔ السا دکھائی دیتا جیسے کی بچھو پر فمڈ ا بیٹا ہو ۔ جب بے ڈ ھیکھے چہرے پر عینک ہی نہ جھے توکیا خاک دکھائی دے اس لیے ان کے نئر دیک الف کا نام معالما مقا .

> اس توسنِ مین بر مینک کانہیں آسن بیٹا ونمِ کروم مرمڈ انظر آیا ہے

> چرے کی دہ آدائش، بنیش کی بیافزائش ابجد کا الف ان کو تعبالا نظب را تا ہے

> تہذیب نشت اس کی موٹر میں کوئ دیکھے انگریز بہت در کا کست نظر آتا ہے

> ازب، ہے آبائی یہ وحثت میمیتانی مٹوفر کی حبگہ لوفر تنہا نظر آتاہے

برونیرما حب کی بیوی کا انتقال ہوگیا تھا۔ دولوکے ان سے تولد ہوسے جو فینبر صاحب کے ان سے تولد ہوسے جو فینبر صاحب کے انتقال کے بعد تنہا گھر میں دہتے سکتے۔

سرماد کے دوجوزت مٹی توہوی حمیت اب دارہے میں شطہ وں ٹوں مُرغانظراً ا

جو کہتے ہی علامہ نتی سنہ عطامہ علامہ کئی کو وہ تھ کو واخود کنا نظر آتاہے

بعن وقت الیامبی ہوتا کہ دوست احاب انہیں عقد ٹان کا مشورہ دیتے تو ہے۔ مولی چی کہتے کہ شادی کی کیا فرودت ہے۔ مالکن وسبی مالن ہیں۔ ایک آنہ جی

مدت حاتي مادا مقمد لورا سوحاً ما ع.

اک آنے میں اک بوسد سے لیتے ہیں ماکن کما سیپ ذتن ان داموں سَستا نظر آتا ہے

سمی لیڈی سے معاشقہ کی کوشش کی گر بڑی طرح ناکام ہوئے ۔ غصہ سے وہ الل بلی سوگی ، اور همون دیا ۔ برطے شراف بنے سے سگرگری ہوئ حرکتوں نے سما ڈرامجو فر

ان مرشد کا مل کی آخسہ جو کھی تلسعی! غفتہ سے رُخ اس مسکا تانبہ نظر آنا ہے

سدما مب کا نظریش مجیب تھا۔ من کی مادیل دہ ایس کرتے ہے کم اوسٹیم حن کوئ چیز نہیں بلکہ عربیاں جم سے خدو خال ہی ہیں من کی جلوہ کوائی ہے اس لیے عشق مجازی کے سیدصا مب جیسے رسیا عشق مقیقی کی جب بات کرتے تو ان کی تلعی کھل طاتی ۔

اس عشق محیا زی نے کھویا ہے بھر سارا اب حسن حقیق کا جویا نظہ رتر تا ہے

وسن کی عُریا نی رکھتی ہے بہی معنی پیشوق سجی کی فیکا نظر آ اہے سعشوق سجی کی فیکا نظر آ اہے

حضرت ابولائل سودودی اوران سے بولے حضرت الوالنے مودودی جن دِلوں حیدرآباد دکن میں رہتے تھے تربیس ابوالنے سودودی عاحب کی شادی سوکی تھی۔ دعوت ولیمہ میں انھول نے جامعہ غمانے ہے اسٹیان کو دعوت دی جنا سنچہ میرسجاد ما حد مجی اس وعوت میں شرک ہوئے کھا نا کھاکر والی ہوتے وقت واعی سے بل کرا مغول نے مشکریہ اواکیا اور درسیاً بیعی کہاکہ کھانا بہت اچھا تھا۔ کئی واؤل کے بعدائی خوب بیٹ بھرکھایا۔ جناب صدق بھی اس وعوت بی آئے تھے۔ سیرمیا حب کے اس بات کی مجھیک ان سے کان میں بڑی ایخیں مفنون باتھ آیا اور یہ شعر مخلیق ہوگیا ہ

بید اینا ولیم می تجریسے دو مودودی بے مالا کئ دن کا جوکا نظر آ اے

سیماب دوزمی جہل قدی ( ۱۸۵۰ ۱۸۵۸) کو بھلتے تھے۔ یہ بہت قدمتے اور ان کے ساتھ ان کے ایک دوست ساتھ ہوتے جن کا قداُدنجا تھا۔ ان اُدینے دوست کے ساتھ سیدماج، میسے بہت قد اول نظراً تے جیسے بڑی سے سے ساتھ ہزہ (ع)

> مانسندسگ تازی ہمراہ ہے کمبو بھی مانوس بڑی سے سے ہمزہ لظرآتا ہے

سد ما مب سے ایک اور دوست تھے جو واکنگ میں ان کے ساتھ رہتے جی کوریہ ہوگ مجانگ کہد سے لیکامتے۔ ان دونوں سے قدمی جو فرق تھا وہ کچھاس طرح تھا۔

> ہوتے میں طب معانی جب فاکسیں ساتھ ان کے سندرکی معیت میں بحا نظر آتا ہے

ہو نے قدے ریدمامب مب بہل تدی کو پیکنے تو جدم مبرمیر سے گزرتے ایک تماشہ بن جاتے ۔ کون ایخ کے علامہ شکلے ہی مسسی کرنے اگ فِلنہ ساکوچہ کی بریا نظر سرا تا ہے

صدق حاتسى

صدن جاد ما حب تعلیم کے بیے ہدو تان سے جرئی گئے ، دُوران قیام جرئی ایک جمن رید سجاد ما حب تعلیم کے بیے ہدو تان سے جرئی گئے ، دُوران قیام جرئی ایک جمن رید جرمن ہوگ گہائی بلکہ اس کی ہن بعثی سیدصا حب کی سالی بھی بہاں دار دہوئی کمیں سورٹر میں نکلتے تو ان کی نشست ہوٹر میں ایس ہوتی کہ خود تو زیج میں بیٹھتے اور ایک طرف میوں دوسری طرف سالی بیٹی ہوتی :

> ہمراہ جہاں د کھیو ہوروسمی ہے سے ل کھی "نلیث کا صامی کب تنہانظہ ر آ تا ہے

اس طرد شلث کی دھونڈھی ہیں وہ سبہیں معری کی ڈلی جن سے معرا نظراً تا ہے

مرخ و مفید، خوب معدت اور میا ندسے چبروں والی لیڈیز کے در میان کا کے کلوٹے سے پر دفیر صاحب کا وجود ایسا دکھائی دیٹا جیسے میا ندم دوصہ یا کالاسا ہے:

> ان میاند کے نکوول میں دھیہ ہے وجوداس کا ان بر نوں کی لِنسبت سے سایہ نظر آ ناہے

جری لیریز کے چیرے خوب صورت ہوتے ہیں اور لمبو ترسے بھی۔ اس کے برخال<sup>ت</sup> " ننگوًا " بڑا مشہور آم ہے گر بڑا بدوض اور بدر بگ! جرمن لیڈیز کو فجری اور دسہری اسوں کی مناسب شہات کی فنکارانہ حدث کے ساتھ سیرصاحب کی مجرفی اور تشکوے ین کی تنگوا " ام سے تشبیبہ شاع ان نکته آفری ہے ۔ اس شعر کی تشریح

اک رشک دسہری ہے اک غیرت فیری ہے خود بیج میں دونوں سے سنگوا نظر آ تاہے

اس ہجومیں سیدھاسب کے بعض دوستوں کا بھی ذِکر آگیا جو شاعر کی ہجو کا نشا مہ سنے ہیں . جبیاک مندرجہ بالادشعار سے واضح ہے ۔ ای طرح ان کے دیک دوست کی کا کچ مے برنسیل عقے جو دلو بیکرادر داہو سرت آدی عقے . النامی ادر سیدما حب می خصلت كى بكسا نبيت كى وجه جعيط ييِّ اوركتِّ كى ما ثلت بمتى اورمعيران كا حلير كجي اليسا بكرهنع اور ڈراوٹا تھاکہ ان کودیکھنے سے ان کا سرلوں دکھائی دیٹا جیسے اثر دسھے سکے

عفریت نما دھو پر ہٹکا ساہے سرمب کا وس گرگ کا بیر سگ بھی گر گا نظر آ نا ہے

اس ہجو کے حسب ذیل چند شعراور میں جن کی تشریح سے ہم قاصر میں:

يه مجاگة مهرت بي اس بزم بي يا وحشت التش په فضلت کا پالانفلسر آنا ہے

اک شخ سی کہتے ہیں سنے میں دراً لگ ہے ہڑا دنفس غم کا تجھٹا الانظے را تا ہے

صدق حاتبي

په گڼد دول بړورځ په حرخ سټم گستر برژ صابح انېين اي حرخانظه را تا ښې

ظاہرے یہ فقرے ہیں باطن کی اگر لوچھوا پانی سے عمرا منہ کا بیٹیا نظر رآتا ہے

معتوق کی آنکھوں کا جینیگا ہے تماشائی سودہ زدہ گئیوکا گنجا نظر را تاہے!

ہا تق آئی ہے ترے میں فطرت جو تفقت میں ہربے رکا پیران کوسدرانظر آتا ہے

نظم میں مُولانا دحیدالدین کیم کی بجد میں چند شعر شرکے ہیں معلوم نہیں کسنے شعادر انظم میں مُولانا دحیدالدین کیم سیمات کے انکھے تھے جو دستیاب ہوئے دہ بیش میں مُولانا کی افت دمیم المع المعفی عنوان سے مجھلے اوراق ہیں درج ہوجی ہے جس میں مُولانا کی افت دمیم المعنی کی در دیوں کا ذرکہ ہے۔

ر من منوان جناب قدق كا فرموده ادر تكها بهواجه: حب ذيل عنوان جناب قدق كا فرموده الدين سليم ما في چى كاحيا سوز آتش افشانى" لا منكر عناب العم مولوى وحبد الدين سليم ما في چى كاحيا سوز آتش افشانى"

کی داہدے واب آپ کاسچاہے ہم توتو ہب کو شرطی نظر آتا ہے بر الجیع سلم اپنی موروں پیٹر سیں مایک بیجین ہی سے بدوستہ پیچھانظرآ تاہے جنت مری کالج ہے گلزاد خمس ادکھے برطف ل حمد بن غلال قبارنظرآ تاہے

## خاب مَدَق كم كام بياستا حِلْيَ كَامِلاً ع

بخاب ادب حدراً بإدى في صدق برايني مضمون مطبوعه ما يامرسب رس مارى ١٩٦٤ء يى كھاب كرشالى بندىي مدق ،عزيز كھنوى سے مشور اسخن كرتے عظے اور حبدرآیاد آئے کو مضرت ملیل کوانیا کلا مرفکھا با" دربار ڈر باز کے مقد سي مدق نے بتا يا ہے " كم و بين آ كھ مسينے بين الستاد جليل كا شاكرد رہا" (م) جن جن اسائدہ سے اپنے کلم ساملاح لی اس کے نمونے عدم شیاب اور نا پیبری البت مجدعنانسے جلیل خمری ان کے کام براساد جلیل کی اصلاح كا منونه موجور ب جودرج ذيل ب : امل ، بعدل میل شکایت در دم گرکها ل : سیعی جوژگی کی وه ترهی نظر کسیان اصلی: رئی نظرتی نظرتی اسپی شدی اسپی تری ترخی نظرتی نظرتی اسپی اسپی اسپی اسپی اسپی اسپی نظرتی نظرتی نظرتی اسپی ا اصل : ده دل کهال ولذت در دخگرکها : سرمی ندره گیاتور سے در در رکیا ك املاح: رر رر بر بر سری مذجب رباتورہے در در کیال اصل ، عقیٰ ہوی بچر توجنت کا سپرہے : جنت میں در عشق کی دولت مگر کہاً ل املاح: رر رر بر جنت می در دعش کی لذت مگر کمیال اهل سوال مرعالسف سے پہلے وہ ہو ہریم : جواب دل تک مِلنے سے پہلے ہی **بشمان مقا** اعلام: سول رم كين سے دہ بيا موگئے بريم : رر امل : ترے محبول کے دہ ک رونق محرکتی کے کسیل وه جمسدن جل بسااك بنوكا كمومحن ببايان تعا

اصلاح، ترے مجنوں کے دُم کب رونی محراضی لے لی

ده جسدن چل بساسیدان اک برکوا بیا باک نقماً

عکس تحریجناب ست قی جائیی بنام بنام جناب چودهری سلمان مین صافقه مید داباد

> الات <u>وه ال</u> جديد من يكي يكي عار لعردار المنط

محشرمی زاد کلنے ۔ کسم عامل بذا وی مانعم سی جن ما در راساب م ہے کے ماس سے مان کو میں دن کو دین کا طرفست ترم می دسی خطیس کونیا عظم ہے جاتی میں گو انسوں نے پونٹری سر الله عائم المرقعة أى ك عدم ونتي مرتاب وى ان كابوا ینی برمار ن ندار مراجعت عمل می ای دور چسم میرک کا میا ، نهر رے دن کا حامت تی ہی رحم ہے اگر اُپ کی میرفان نے خلع ہولیس کی میم کانشل می سوه ش تورزق کا ساراسوها کے ۔ اکثرہ میم انا ررنے خود سا کرس کے کنونلے تھیے مافتہ میں - میں ریک مرتبہ مافری in all drice Cut Elitary

## اقتاب

كاى نامه بابات أردو فاكر مولوى عبالحق

بنام مصنف آپ کا گذب " دربار دربار" ایک نادر چیز ہے۔ آپ نے جس خوبی سٹاہ ذاو کے دربار اور و ہال کے امراء کے حالات اپی دیکٹی نثر بی بیان کئے ہیں ان کو تاریخی چیشت حاصل ہوجا کے گی ہے آخری دربار تھا۔ اب نہ ایسے شاہ ذاہے ہوں سے اور نہ ایسے در بار اور نہ آپ جیسے تکھنے والے ۔ تھے تھین ہے کہ یہ کتا ب ہوں سے اور نہ ایسے در بار اور نہ آپ جیسے تکھنے والے ۔ تھے تھین ہے کہ یہ کتا ب نہایت مقبول ہوگی اور اردو ادب بی اسے خاص مقام حاصل ہوگا۔ نہایت مقبول ہوگی اور اردو ادب بی اسے خاص مقام حاصل ہوگا۔ ("دربار دربار")

## دَرباردُربارکی اسمیت

جناب مدن حالی کی جیس برس حیر آباد میں رہے۔ ان جیسی سالوں میں سات
سال نوا معظم جاہ کے اعزازی معاجب ہونے کا انحبیں شرف بال ۔ ملازمت سے طیخ
سال نوا معظم جاہ کے اعزازی معاجب ہونے کا انحبی شرف بال ۔ ملازمت سے طیخ
سے بعد حالات سے دل سے سنہ ہو کر بحبوراً شہر حیر را باد کو الودائے کہا اور اپنے وطی ان کے
جائیں میں ان کے لیے کیار کھا تھا۔ بقول ان کے ویال بے خردی اور جہالت کا
دور دورہ تھا۔ سوسائی کے نقد ان اور کھی تنہائی سے گھراکر نم غلط کرنے ان خوشگوار
معلی سوسائی کے نقد ان اور کھی تنہائی سے گھراکر نم غلط کرنے ان خوشگوار
معلی سے دور کی سے دون کے شہر ادہ سے دریار میں بہت ہوئی میں ان میں انسی عمل کی کرکتا ہے کا جرورتی واقعات کی تصویم
و کھائی دیتا ہے اور مجرانی فطری بذار شنجی اور خوش طبعی سے ایسی دیگ آمیزی کی ہے کہ قادی حیرت انگیز واقعات سے تسلسل میں محد ہوجا تا ہے اور ختم ہونے تک

كتاب ماعة سے نبیں چوتى۔ دہ شاعر تھے ہى ليكن در بار در ان سے طرز خاص كے انشا پردان ہونے کا تبوت بھی ہے۔ آپ انفاق کریں باء کریں لیکن کتاب انھے کرایک مورخ کا فرض بھی انجام دیاہے۔ دربار دربار ایک تاریخی دستا دیزاس لیے ہے س یہ پہلی کتا ب ہے جس میں دکن سے ایک شہزادہ ادراس سے شامانہ در بارے حیثم دید وا معات محفوظ ہیں۔ عبد آصف حابی کے کسی بادشاہ پاسٹ ہزادہ سے دربار رائی کوی كتاب موجود نهيں ہے. جناب عدق برصد في بياني سے انتحراث كا الزام ہے كه اظهار بيا یں بعض جگہ دروغ گوئی کی پیوند کاری کی ہے ایسا ہوسکتا ہے کیول کہ کوئی مورخ یا ادیب اس الزام سے کس مدتک بجاہے ؟ چرمیگؤی کرتے وقت برمعی غور کرنا ہے كربه كتاب شائع بوى تواس وقت سشيزاده لواب معظم حياه كے كى مصاحب اور مامر باش درباری به فیرحیات تف ال بن شاع اور ادبب بهی تعے . وه به تو کر سکتے تھے کہ کوکامفون مکھ کر بھوت کے ساتھ غلط بیانی کی تردید کرتے یا ای طرف سے سے وا تعات برتمل كوى كتاب تصنيف كرديت مكركى في كيد نبين كيا. جاب صدق حدر آبادی مذیحے لا کا تعلق شمالی ہندسے مقااس کے یا وجود کئی موایات کی پا سداری کرتے ہوئے دکن کے شیزادہ کی شخصیت کابرہو تع براحترام محوظ دکھا اور مالات دربار المصفے وقت فلم كو حدادب سے آگے نبیل برصایا اور تمستحران اللائر بیان بنیں ابنایا۔ اگر دَر بار دُربار شائع مذ ہوتی ترسم حدر آبادی خود سنم بڑا دہ لواب معظم جاہ کے حالاتِ دربار سے ناوا نف رہتے جیسے آج ہم دکی کے در بارول الورمسركارون سے نا وانقٹ ، بي ـ

خط بنا استق مأتى

جاب مدن سشراب کے درسیا تقے نہ عادی کسی دیا کاری اور معلمت سے کام مذ ہے ہومے اہول نے ما ن حات دربار در بار ہی مکھا ہے کہ جب شہرادہ الأب منظم جاہ نے این ایک فاص محفل میں انہیں سٹ راب مینے مجبور کیا توانھو کے

عوض کیا سرطار مجعے اس سے معاف فرائی ، پینا تو گھا ئیں نے توا ج سے سیلے اس کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ (منٹ) لیکن نواب معظم مباہ کے شابان ا مرار اور مجبور کرنے سے وٹدگھونے ملق سے آثار مجبور کرنے سے وٹدگھونے ملق سے آثار اس وقت انھیں اپنے وطن جائیں کے ایک بنررگ دوست قاضی برمخدمام کی بہین گوئی بارا گئی۔ وہ مکھتے ہیں :

" اوائیل عربی قاضی سر محدها حب نے سرا ذائیجہ بنایا تھاجی ہی من جلم اور میش قافی سر محدها حب نے سرا ذائیجہ بنایا تھاجی ہی من جلم اور میش قیار کے بیک ایک دن مشراب ہی ہیو گئے بیک نے اس وقت جرایانا تھا گرقافی صاحب نے یہ کہد کرموندت کی تھی کہ بی تو دہ ہات مرائی میں ہوئی ہے۔ ایک طرف سے ایک بات برائی میں ہوئی ہوں جو تمیاد سے ستادوں کی رفت ارکہتی ہے۔ ایک طرف سے ایک بات برائی تو کا فرد سیکن مدت کے بعد دو میٹن گؤی اس طرح بوری ہوئی ہوئی ہوئی میں دیا۔

و کا در۔ ہی مدت ہے بعد رہیں مطاکا ذکر کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ یں ہے اسے
مدق نے قافی ماحب کے جس خطاکا ذکر کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ یں ہے اس
میں نے صفر ت بنی پیزدان ماحب سے مانگ لیا تھا کہ شاید کی کا آئے اس خطاکا اس لیے
اہمیت ہے کہ اور یا توں کے ملاوہ اس بات کا انگشاف ہوتا ہے کہ حمد تن اور قارفی تاریخ گوئی ہیں کمال حاصل تھا۔ قافی مرمحد ماحب کے
سے شاعری کرتے تھے اور فن تاریخ گوئی ہیں کمال حاصل تھا۔ قافی مرمحد ماحب کے

خطاکا اقدام درج ذیاب:

مرت مرید سے بعد یا دکر کے مشکر کیا۔ این بی تفقیت است کہ بادم کیے کا طہور ہے

۔۔۔ خواب میں آپ نے بالل دیکھا تھا اس کی تعییر نقر نے دی تھی۔ یہ کا ظہور ہے

جو باتی میں اپنے چیٹم دل سے دیکھ رہا بوں ان کا اظہار قرین مصلحت نہیں مگرت ساپ

مجھ کو قلندر مجت تھے یا در ہے قلندر سرحی گوید دیدہ گوید۔ المحد لذکہ اشاد نے اب

آپ کو کر ند فضیات عطافوال مگر میں تو بہت بیلے دست ارفضیات آپ کا شمار مجول اس وقت بول جہ آپ کا شمار مجول الله الى دیکھا ہوں۔ آپ کی شاعری کا ماح خوال اس وقت بول جہ آپ کا شمار مجول میں مقاآپ پیالئی فطری شاعری بین من میں تعاقب پیالئی فطری شاعری بین من میں تعاقب پیالئی فطری شاعری بین من میں آپ کی توصیف میں رطب اللسان رہے گا۔۔ قطعات تاریخ کو بڑھا ہے مدلطف آیا خوب ہیں۔ ناریخ تھے میں میں آپ کال حاصل کولیا قطعات تاریخ کو بڑھا ہے مدلطف آیا خوب ہیں۔ ناریخ تھے میں میں آپ کال ماصل کولیا میں تو میں تو میں تاریخ کو بڑھا ہے مدلطف آیا خوب ہیں۔ ناریخ تھے میں میں تو میں تو میں تاریخ کو بڑھا ہے مدلطف آیا خوب ہیں۔ ناریخ تھے میں میں تو میں تاریخ کو بڑھا ہے مدلطف آیا خوب ہیں۔ ناریخ تھے میں میں تو میں تاریخ کی میں تو میں تاریخ کی تعامل میں تو میں تاریخ کو بڑھا ہے مدلطف آیا خوب ہیں۔ ناریخ کھے میں تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کا موام کا دائیں تو میں تو میں تاریخ کی تو میں تاریخ کی تو میں تاریخ کھی تاریخ کی تو میں تاریخ کھی تاریخ کی تھے تاریخ کی تاریخ کی تو میں تاریخ کی تو میں تاریخ کی تو میں تاریخ کی تو میں تاریخ کی تاریخ کی تو میں تاریخ کی تاریخ ک

## مُرْتِ كَى دوسى كَا بين إ

ا. سوائخ عرى صفى اورنگ آبادى مطبوعه ١٩٨٧

الم. صاحبراده نواب صلابت ماه سر ۱۹۸۹

۲. تاریخ دادب سر ۱۹۹۲

ملى كلام في ادر كل آبادى (غيرطبوعه) سر ١٩٩٩